

سنده شيكست بك بورد، جام شورو





جمله حقوق بی سنده شیکسٹ بک بورڈ، جام شورد، سنده محفوظ میں تیار کردہ: بڈل اسکول پراجیکٹ مسئلہ میں وفاقی وزارت تعلیم ،اسلام آباد منظور شدہ: محکمہ تعلیم حکومت سندھ بطور واحد نصابی کتاب برائے مدارس صوبہ سندھ قومی کمیٹی برائے جائزہ کشب نصاب کی تھیجے شدہ

> گران اعلی مشاق احرقریشی چیزین سنده فیکسٹ بک بورڈ

مترجمین پروفیسرقوی احمر صوبه یمالم

گران قائم الدین بلال غلام محی الدین بلیدی

ان خاور در اکنگ نفیس اکیڈی ،ارد دبازار،کراچی مطع بش پرشنگ پریس، تالپوررود، کراچی





# فهرست مضامين

| صفحةبر | مضمون                               | نبرشار      |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| 5      | جونی ایشیا کا تعارف                 | پېلاياب     |  |  |  |  |
| 9      | جؤ بی ایشیا کے طبعی خدوخال          | دوسراياب    |  |  |  |  |
| 18     | جنوبی ایشیا کی آب و جوا             | تيراباب     |  |  |  |  |
| 25     | جنوني ايشيا ك وسائل                 | چوتقاباب    |  |  |  |  |
| 43     | جنو بي ايشيا كي آبادى               | پانچوال باب |  |  |  |  |
| 60     | قبلِ از اسلام جنو بی ایشیا کامعاشره | چھٹاباب     |  |  |  |  |
| 68     | جِوْبِي ايشيامين مسلمانوں كى آمر    | ساتوال باب  |  |  |  |  |
| 80     | جوبی ایشیا میں انگریزوں کی آمد      | آ تھواں پاب |  |  |  |  |
|        |                                     |             |  |  |  |  |
|        |                                     |             |  |  |  |  |
|        |                                     |             |  |  |  |  |

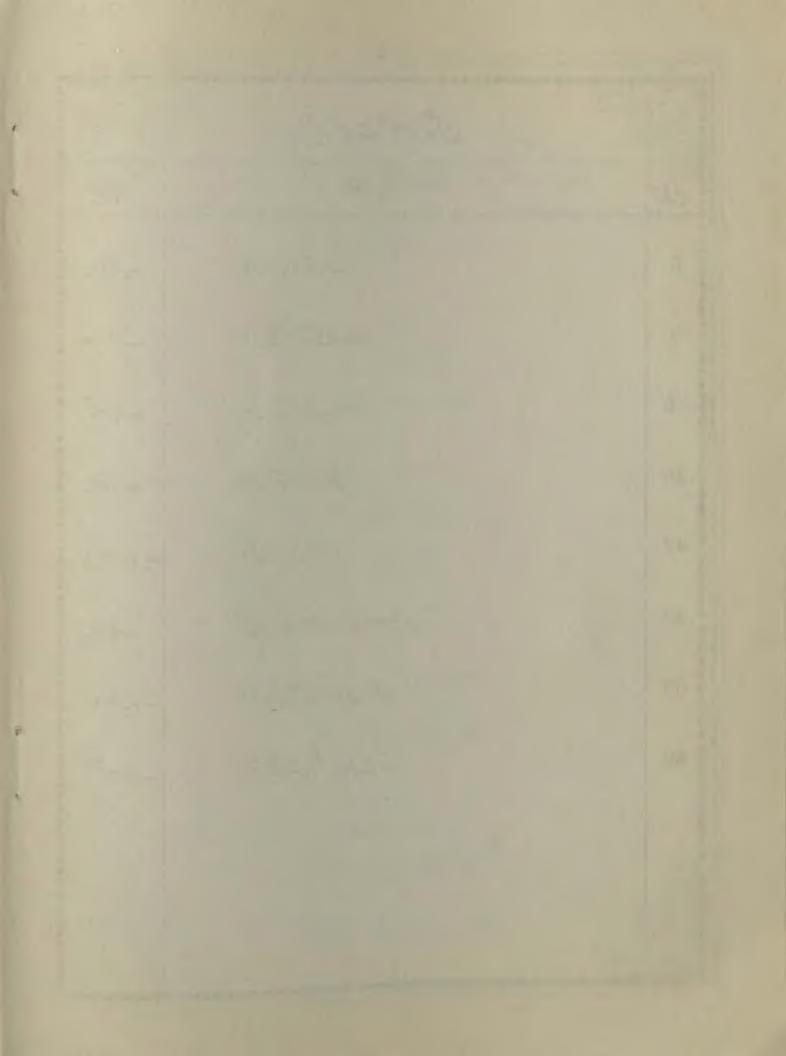

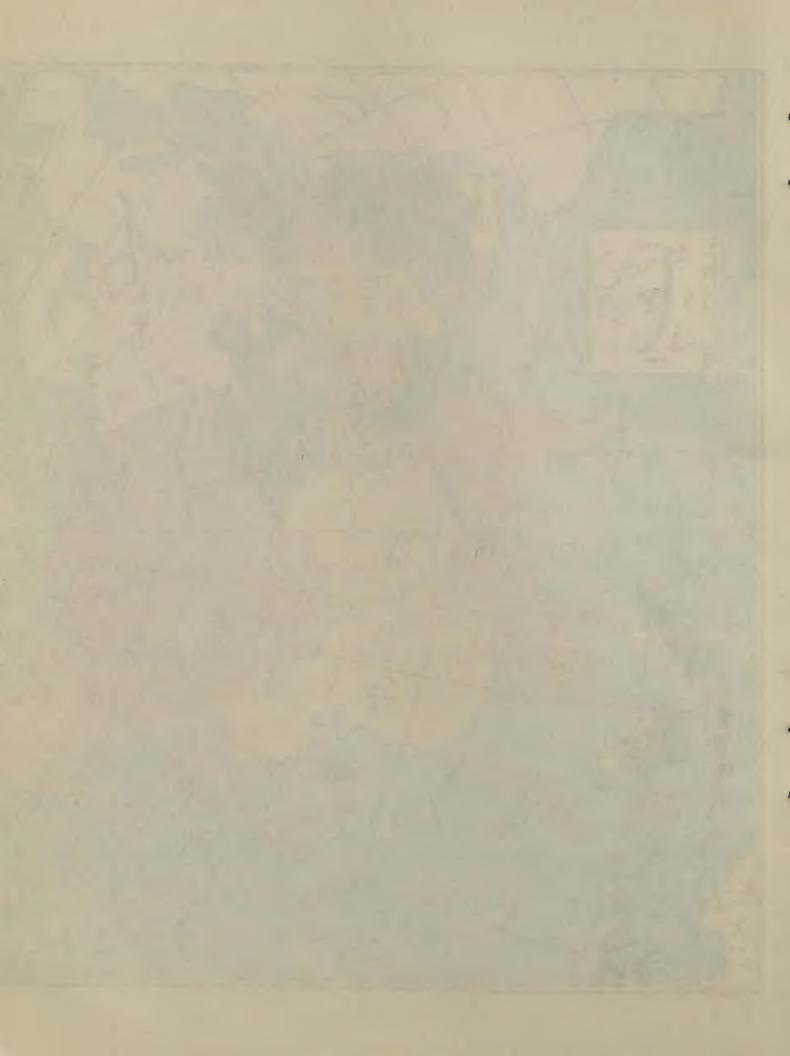



# جنوبي ايشيا كانعارف

اس سبق میں ہم جنوبی ایشیا کی اصطلاح ہے واقفیت حاصل کریں گے۔اس ہے مراد پاکستان بھارت، نیمیال، بھوٹان بنگلہ دیش سری انکااور مالدیپ سے ممالک ہیں۔اس سبق میں ہم جنوبی ایشیا کے کل وقوع، جغرافیا کی حالات اوراس خطے کی اہمیت کے بارے میں بھی واقفیت حاصل کریں گے۔

تعارف

دنیا کے نقشے پرنظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ زمین کے تقریباً دوتھائی تھے پر پانی اورایک تھائی تھے پر نظی ہے۔ اسی نقشے سے ریبھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر سمندروں میں گھرے ہوئے نظی کے سات بڑے خطے ہیں۔ نظی کا ہر بڑا خطہ براعظم کہلاتا ہے۔ دنیا کے سات براعظم ہیں۔

1-ایشیا 2- یورپ 3-افریقہ 4- شالی امریکہ 5- جنوبی امریکہ 6- آسٹریلیا 7-افٹارکٹکا۔ آپ جانے ہیں کہ ہم براعظم ایشیا میں رہتے ہیں۔ بیر قبے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے۔ اس کارقبہ دنیا کے ایک تہائی رقبے کے برابر ہے اور دنیا کی تقریباً 60 فیصد آبادی اس براعظم پر رہتی ہے۔

اس کے جنوبی حصے میں ( کوہ ہمالیہ کے بلند پہاڑی سلسلے اور اس کے جنوب کی طرف جھکی ہوئی شرقا غرباشا خول میں گھر ا ہوا ایک الگ تھلگ قطعہ زمین بحر ہند تک بھیلا ہوا ہے) اس کے جنوب میں پاکستان بھارت 'بنگلہ دلیش' نیمپال' مجھوٹان' سری لنکااور مالدیپ کےمما لک ہیں۔

محل وتوع اور حدودِ اربعه

جنوبی ایشیا در جبنوبی عرض بلد ہے 37 در ج شالی عرض بلد کے درمیان واقع ہے اوراس کی تمام چوڑائی 62 در جے مشرقی طول بلد میں آجاتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے شال میں چین اور تا جکستان کے مراکث مشرق میں مینمار (برما) 'مغرب میں افغانستان اورا بران کے ممالک ہیں اور جنوب کی طرف بحر مهند ہے۔ جنوبی ایشیا کا جنوب مشرقی حصے نظیم بنگال ہے اور جنوب مغربی حصہ بحیرہ کوب میں واقع ہے جب کہ شالی اور شال مغربی حصے کوہ ہمائی جو تا ہیں۔

جنوبی ایشیا کواپنجل وقوع کے لحاظ ہے خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک طرف خلیج بنگال بحر ہنداور بحیرہ عرب کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک سے ملاہوا ہے۔ان ہی بحری راستوں سے آمد ورفت اور تجارت ہوتی ہے۔

دوسری طرف جنوبی ایشیا کے بلند پہاڑوں میں بشارور ہے ہیں۔ان زمینی راستوں اور در ول کے ذریعے یہ علاقہ وسطی ایشیا کے ممالک سے ملاہوا ہے۔ان راستوں کی وجہ سے تجارت اور آمدورفت میں آسانی پیدا ہوئی۔ ہزاروں سال سے مختلف اقوام ان ہی راستوں کے ذریعے جنوبی ایشیا آتی رہیں اور یہاں آباد ہوتی رہی ہیں۔وسطی ایشیا سے آنے والے مسلمان مجاہدین اور اولیاء کرام نے ان ہی راستوں سے جنوبی ایشیا کے ممالک میں پہنچ کر اسلام کی روشنی پھیلائی۔ موجودہ دور میں ان راستوں کو بہتر اور جدید بنایا گیا ہے۔اس نے جنوبی ایشیا کے ممالک اور وسطی ایشیا کے ممالک کے درمیان تعاون کو ترقی ہوئی ہے۔

# جنوبي ايشياميل يا كستان كامحل وقوع اوراس كي اہميت

جنوبی ایشیا میں ہمارے ملک پاکستان کوخاص اہمیت حاصل ہے۔جیسا کہ ہم نقشے میں ویکھے علتے ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے شال مغرب میں واقع ہے۔ پاکستان کے شال میں ہمارا قریبی دوست ملک چین واقع ہے۔ شال ہی کی طرف



تا جکستان جوا یک مسلمان ملک ہے ہمارے پروس میں واقع ہے۔ پاکستان کے مغرب کی جانب ہزاروں کلومیٹر تک پھیلے ہوئے خطے میں مسلمان ممالک واقع ہیں جن کے ساتھ ہمارے قریبی برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔اس طرح جنوب میں بھیرہ کو رہے ہے۔ بہرے ملک کاونیا کے دوسرے مم لک کے ساتھ سمندری رائے ہے۔ بطرقائم ہے۔ جنوبی ایٹیا ہیں پاکستان کا محل وقو کا ایک ایسے اہم مقام پر ہے کہ جنوب مشرقی مما لک سے مغربی مما لک کو آتے جاتے ہوئے سارے زمینی اور کئی بھری و ہوائی رائے یہاں ہے ہو کر گذرتے ہیں۔ اس طرح نوبی 'اقتصادی' آمد ورفت اور مواصد ہے کے فاظ سے سرز مین پاکستان کو ڈنیا میں ایک ٹیٹ اہم مقام صاصل ہے۔

مشق

(الف)مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیجیے۔

1- دنیا کی تقسیم کتنے حصوب میں کی گئے ہاوران کا تناسب کیا ہے؟

2- منظی کے کتے تھے ہیں؟ان کے نام کھیں۔

3- جوني ايشيايس كون معما لك شامل بين؟

4- جنوبي ايشيا كاحدودار بعديتا كيل

5- محل وقوع کے امتبارے یا ستان کوجنو فی ایشیامیں کیا ہمیت حاصل ہے؟ بیان کریں۔

(ب)خالی جگہوں کو درست جواب سے پڑ کریں۔

(يو-أكلوسات)

أ-جنوبي ايشيايس \_\_\_\_ممالك يير\_

(يورپ-ايسا- فريقه)

أا-رقبحاورآ بادی کے لحاظ ہے۔۔۔۔۔سب ہے برا ہے۔

( سائ سائی سازی کی ا

أأأ- ـــــ كواظ سے يدفع بھى فصوصى اہميت كا حال رو ہے۔

( خلیج بنگال یکیم و کوب یج بهند )

iv- يا كتان كرجنوب ميل و و و و اقع ميل و

٧- پاکتان کا۔۔۔۔ علاقہ اپنی زرخیزی کے سے جنوبی ایش کے سے مشہور ہے۔ (ساحلی۔میدانی۔ریکت نی)

### سرگرمیاں

- 1- كم وَجماعت مين گلوب اورونيا كانقشه و كمچير براعظم ايشيا كي نشان و بي كريں۔
  - 2- كمرة جماعت مين اينيا كانقشد و مكير مرجنولي اينتياك خطي كنف و بي كريں۔
    - 3- دنیا کا نقشہ بنا کیں۔ س میں سات براعظم رنگوں کے ذریعے واضح کریں۔
  - 4- گلوب کی تصویر بنا تمیں اور اس میں خشکی اور پانی کے حصے کی نشان دہی کریں۔
- 5- جنوبی ایشیائے نقشے کود کیھ کر چندا ہم درول کی نثان دہی کریں جوجنوبی ایشیا کو وسط ایشیائے ہم مک سے سات بیں۔ان درول کے نام اپنی نوٹ بک میں لکھیں،ورمعلوم کریں کدریددرے زیادہ ترجنوبی ایشیا کے کس ملک میں واقع بیں۔



# جنوبی ایشیا کے طبعی خدوخال

جنوبی ایش کے سطح والے نقشے پرنظر ڈانے ہے معلوم ہوتا ہے کداس ملاقے کی سطح ہر جگدایک جیسی نہیں ہے۔ سطح کے ظ سے ہم کے ظ سے ہم جنوبی ایشیا کو پانٹی ہڑ ہے جغرانی کی حصوں میں تقتیم کر سکتے ہیں۔ (1) یہاڑ (2) میدان (3) سطح مرتفع (4) ریگستان (5) وریدا سمندر۔

#### 1- يبارُ

پہاڑ کے زمین کے نمایاں خدوخال ہوتے ہیں۔ان کی بلندی سطح سمندر ہے کم از کم 1000 میٹر ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے پہاڑی سلسوں کوہم تین حصور میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(اف ) شالی پهاڑی سلے (ب) مغربی پهاڑی سلیلے (ج) مشرقی پهاڑی سلیم

#### (الف) شالی بہاڑی سلسلے

بچو! آپ کومعوم ہے کہ جنوبی ایٹیا ہیں و نیا کے بلند ترین ہیں ٹر ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ کو ہم لیہ کو ہ قراقر م کو ہیں و ہتر وکش ۔ یہ تمام پہاڑی سلسے ایک دوسرے سے ہوئے ہیں۔ یہ ٹال بیل ایک کم ن کی صورت ہیں شرقہ غربا کی سلسے ہوئے ہیں اور قدرتی دفتی کا کا کا موسیۃ ہیں۔ ان بلند ترین پہاڑی سلسوں ہیں جنوبی ایٹیائی مم لک کے صحت افزا مقامت مشامری او بیٹے نقی گلی کا غان سو سے بچتر ال پر کستان ہیں ہیں اور شملہ نینی تال ڈبوزی بھارت ہیں ہیں۔ دنیا کی بعند ترین پہاڑی سلسے میں واقع دنیا کی بعند ترین پہاڑی ہوئیں جو سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ ہی لیدا ور قراقر م کے پہاڑی سلسے میں واقع بیں۔ ان میں ماونٹ ایور یسٹ ( نیپال ) کے لو اور داکا پوٹی ( پاکستان ) دھوسری کا بینا پورن ( بھارت) میں ہیں۔ ان بی پہاڑی سلسوں میں بڑے بڑے گلیشیر ( برفانی تو د ہے) پائے جاتے ہیں مشار ہتو راگلیشیر ( پاکستان کی واقع سلسلہ کو ہوئے میں مشہور ہے۔ ان بڑے بہاڑی سلسوں میں ذر نع تمد ورفت نہ ہوئے قدرتی من ظرد کھنے کو معت ہیں۔ پاکستان میں واقع سلسلہ کو ہوئے قدرتی من ظرد کھنے کو معت ہیں۔ پاکستان کی وقع سلسلہ کو ہوئی بہاڑی مد قول کی غذائی ضروریات ای شاہراہ پر افرار سے دور دراز عداقوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ پوئک ہی ہوئی جاتی ہیں۔ پوئک ہیں۔ جوئکہ بیا بہاڑی مد توں کی خوال کے غذائی ضروریات ای شاہراہ کے ذریعے دور دراز عداقوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ پوئکہ بیا ہوئی بہاڑی مد قول کی غذائی ضروریات ای شاہراہ کے ذریعے دور دراز عداقوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ پوئکہ بیا ہوئی بہاڑی مد قول کی غذائی ضروریات ای شاہراہ کے ذریعے دور دراز عداقوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ پوئکہ بیا ہوئی بیا ہوئی ہیں۔ پوئکہ بیا ہوئی ہیں۔



سے مون سون (Monsoons) ہواؤں کی زدیل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں زیادہ ہارش ہوتی ہے۔ اس سے مہاں گھنے پہاڑی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ جن سے عمدہ قسم کی عمدتی لکڑی اور دیگر جڑی ہوٹیال حاصل کی جاتی ہیں۔ بن سراتوں کی پہاڑی چوٹیاں ساراس لیرف سے ڈھکی رہتی ہیں اور اکثر برف سرکنے سے مالی وجانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ بند برف کی جہاڑی ہیں تا اور اکثر برف سرکنے سے مالی وجانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ جب یہ برف کی میں تاوہ ہائی کے بہاؤ کا سبب بنتی ہے۔ بدیب ٹری سے انتہائی بنند ہونے کی وجہ سے تقصب شالی کی طرف چلنے والی برفانی ہواؤں کے راستے ہیں ایک بڑی رکاوٹ ہیں جس کی وجہ سے جنوبی ایش کے یہ کسلے مرتفع نیں جس کی وجہ سے جنوبی ایش کے یہ کسلے مرتفع نیں جس کی واوی کشمیز اسکر دو' گلگت' جنوبی تبت کی سطح مرتفع نیر ایک جوہ نی ایک واقع ہیں۔

### (ب) مغربی بہاڑی سلسلے

کوہ ہما ایہ کے شال مغربی کوئے میں کوہ پر میر ہے جس کے جنوب میں کوہ ہندوکش جنوب مغرب کے رخ پر واقع ہے۔ جنوب میں کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ (صوبہ سرحد پاکتان) ہے۔ ان کی اونچی چوٹیوں پر سارا سال برف پڑتی رہتی ہے۔ کوہ ہندوکش کی بعند ترین چوٹی ترتی میر چڑال میں واقع ہے۔ کوہ پامیر کے جنوب میں کوہ سیمان اور کوہ کھیر تھر (بلوچت ن) جنوبی شیا کی مغربی سرحد بناتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ کوہ سفید کے جنوب سے شروع ہوتا ہے اور دریائے سندھ کی جنب بندر تن چوٹی شخت سیمان کہواتی ہے۔ یہ ٹری سلسلے زیادہ بلند سندھ کی جانب میں بہرٹی سلسلے زیادہ بلند ترین چوٹی شخت سیمان کہواتی ہے۔ یہ ٹری سلسلے زیادہ وہ بلند شہیں ہیں جس کی وجہ سے بارش کم ہوتی ہے۔ یہاں جنگلات بھی کم پائے جاتے ہیں۔ تاہم سے پہاڑی سلسے جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک قدرتی جغرافی کی تقسیم کرتے ہیں اور ایک سرحد کا کام دیتے ہیں۔ ان ہی بڑے بہرٹی کہ رکی سلسوں میں و نیا کے مشہور در نے جبر' بولان اور لواری واقع ہیں جو جغرافی کی اور تاریخی اختبارے بہت اہم ہیں۔

## (ج) مشرقی بہاڑی سلیلے

کوہ ہمالیہ کی مشرقی شوں کو بھارت میں کھائی اورگارد کے پہاڑی سلسلے کا نام دیاجاتا ہے۔ ان پہاڑوں کی اونچائی شالی پہاڑوں کی نسبت بہت کم ہے۔ بیسلسلہ بنگلہ دیش میں چٹاگا نگ تک چیاجاتا ہے اور جنوبی ایشیا کی قدرتی مشرقی سرحد بنا تا ہے۔ بیر پہاڑی سلسمہ اگر چہ زیادہ اونچ نہیں ہے۔ مگر مون سون ہواؤں کی زومیں ہونے کے باعث یہ ال پرخوب بارش ہوتی ہے۔ یہاں پر گھنے جنگلات یائے جاتے ہیں اور یہاڑی ڈھلوانوں پرچائے بھی کا شت کی جاتی ہے۔

#### 2- ميدان

جنوبی ایش میں دنیا کے مشہوراورز رخیز میدان پائے جاتے ہیں۔ یہ میدان کوہ ہما یہ اور سطح مرتفع دکن کے درمیان واقع ہیں۔اس کے علاوہ ساحلی میدان بھی وسیع رقبے پر تھیلے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے مدے میدانی علاقے مندرجہ ذیل ہیں۔ (۱) سندھ کا میدان (ب) گنگا کا میدان (خ) برہم پتراکا میدان (د) ساحلی میدان۔

#### (الف) وريائے سندھ کاميدان

یہ میدان دریائے سندھاوراس کے معاون دریاؤں جہلم کیناب راوی اور تنہ کی لائی ہوئی مٹی کے تہد بتہہ تئع ہوئے ہے۔ ہونے سے وجود میں آیا ہے۔ یہ میدان بہت ذرخیز ہے اور بیداوار کے لحاظ سے اہم ہے۔ یہاں بارش کم ہوتی ہے۔ دریاؤں سے نہریں تکال کر آبیا تی کی جاتی ہے۔ پاکستان کی زیادہ آبادی اس میدانی علاقے میں رہتی ہے اور پاکستان کی معاثی ترقی کا انحصاراسی میدانی علاقے پر ہے۔

#### (ب) گنگا کامیدان

میں میدان دریائے گنگا اور اس کے معاون دریائے جمنا کی لائی ہوئی کالی زرخیز مٹی سے بنا ہے۔ اس کا شہر دنیا کے زرخیز ترین میدانوں میں ہوتا ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور اپنی زیادہ تر فائی ضروریات اس میدانی علاقے سے حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر زیادہ ترکا شت میاشی سے کی جاتی ہے اور بارش مجمی کافی ہوتی ہے۔

#### (ع) برہم پتراکامیدان

میں میدان زیادہ وسیعے وعریض نہیں ہے۔ ہوش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دریائے برہم بتر اکاعلاقہ سیلا ب کی فرد سے دریائے برہم بتر اکاعلاقہ سیلا ب کی فرد میں آجا تا ہے اور بنگلہ دیش کے ایک وسیع رقبے پر ہرسال تناہی کچھیلاتا ہے۔ تاہم اس ملاقے میں پٹ سن اور جپاول کی کاشت عام کی جاتی ہیں۔ کاشت عام کی جاتی ہیں۔

### (و) ساحلی میدان

پاکستان میں ساحل میدان سندھ کے ڈیلٹائی علاقے ہے شروح ہوکر مکران بلوچستان کے ساحل تک چلا جاتا

ہے۔ان ساحلی علاقول میں ہارش بہت کم ہوتی ہے۔ بیدا نے کا شکاری کے اعتبار سے زیادہ قابل قدر نہیں ہیں۔

ہمارت میں مغربی گھاٹ اور بحیرہ عرب کے درمیان اور مشرقی گھاٹ اور فیج بنگال کے درمیان واقع مشرقی ساحلی میدان دریائے گئااور میدان ایک وسیق معلاق کے بہت مشہور ہے۔ بنگلہ دیش کا ساحلی میدان دریائے گئااور دریائے سے ایک وجہ سے زبین نہ کارہ ہو چکی ہے۔ اور کاشت کاری کم ہوتی دریائے برہم پترائے علاقول پر مشتل ہے۔ یہاں پر سیلاب کی وجہ سے زبین نہ کارہ ہو چکی ہے۔ اور کاشت کاری کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سری لئکا اور جزائز مالدیپ کے ساحل علاقوں میں بھی کاشت کاری ہوتی ہے۔ یہاں کی اہم فصلیں جاول اور ناریل ہیں۔

# 3- سطيم تفع

جنوبی ایشیامیں پہاڑی سسوں کی طرح سطح مرتفع کو بھی تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاسکت ہے۔ (الف) سطح مرتفع پوٹھو ہار (ب) سطح مرتفع ہو جستان (جی) سطح مرتفع دکن۔

# (الف) سطح مرتفع بوٹھوہار

سطح مرتفع پوٹھو ہار پاکتان کے شالی تھے میں دریائے سندھ اور دریائے جہم کے درمیان واقع ہے۔ یہاں بشر قدرتی معدنیت پائی جاتی ہیں جو پاکتان ک<sup>صنع</sup>ی ترتی میں اہم کردارادا کرتی ہیں۔

## (ب) سطح مرتفع بلوچستان

پ کتان کا صوبہ بدو چتان جغرافیا کی امتبارے سطح مرتفع پر مشمل ہے۔ سطح مرتفع پوٹھو ہار کی طرح میسطح مرتفع بھی قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے۔ پاکستان کی زیادہ ہز معدنی پیدادار سطح مرتفع بدو چستان سے حاصل کی جاتی ہے۔

# (ق) سطح مرتفع دكن

وکن کی سطح مرتفع بھ رت کے جنوبی حصہ میں واقع ہے۔ اس کے تین جانب پہاڑی سلسے میں۔ سطح مرتفع کے ہموار علاقے ستی فیش فیشاں مٹی ہے جنوبی حصہ میں واقع ہے۔ اس کے تین جانب پہاڑی سلسے میں سطح مرتفع پراعلی ہموار علاقے ستی فیشاں مٹی کے جنوبی مرتفع پراعلی فشم کی کپ س کا شت کی جاتی ہے۔ کیونکہ آتش فیش نی را کھ والے میدان کپ س کی فصل کی زیادہ پیدا وار میں اہم کرو رادا کرتے ہیں۔

شال میں ست بڑا اور بندھیا چی کی بہاڑیاں اے گنگا کے زر فیز میدان سے میں کہ ہوئی ہیں۔ اس کے مشرق اور مغرب میں مشرق گھاٹ کی چھوٹی اور بڑی بہاڑیاں میں جوشال جنوباً پھیلی ہوئی ہیں۔ شرق گھاٹ کی چھوٹی اور بڑی بہاڑیاں میں جوشال جنوباً پھیلی ہوئی ہیں۔ شرق گھاٹ کی مست مغربی گھاٹ کی بلندی زیاوہ ہے اور بارش خوب ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے جنگلات کشرت سے پائے جاتے ہیں۔ کوئلہ اور سونا یہاں کی اہم معد نیات ہیں۔

#### 4- ريگستان

پاکستان کے جنوب مشرقی حصہ میں تھر کا بڑا ریگستان ہے جو تھے چل کر بھارت میں راجستھان کے وسیقی ریگستان کے حال جا تا ہے۔ بہا ولپور کے علاقے میں اسے چوستان کا ریگستان کہتے ہیں۔ پاکستان کا دوسم ابڑا صحر التحل کہما تا ہے۔ ال میں میں نوالی' مظفر گڑھا اور ڈیرہ غازی خان کے ملاقے شامل ہیں۔ ان ریگٹ نوں کا بہت سر جصہ نہری پانی ہے قابل کا شت بنایا گیا ہے نیکن بہت سے علاقے اب بھی غیر آباد ہیں۔ جگہ دیت کے ٹیلے دکھائی و بیتے ہیں۔ کا نیٹے دار مجھاڑیال 'بنبول اور تھور کے ٹھائڈ اس علاقے کی قدرتی نیا تا ہیں۔

#### 5- دريا اسمندر

# پاکتتان کے دریا

پاکتان کاسب سے بڑا دریا ، دریا ئے سندھ ہے۔مقامی طور پراسے اٹک ، ایاسین یامہران کے نام ہے بھی





پکارا جاتا ہے۔ یہ بزاروں کلومیٹر دور سطح مرتفع تبت (پین) کے پہاڑوں سے نکل کرایک ندی کی شکل میں بہتا ہے۔
رائت میں بہت سے پہاڑی ندی نا ہے اس میں شامل ہوج تے ہیں۔ جب دریائے سندھ خیر آباد (ضع نوشہرہ) کے قریب پہنچنا ہے قواس میں دریائے کا بل بھی مل جاتا ہے۔ دریائے سیج ، راوی ، چناب اور جہم صوبہ پنجاب میں پنجند
کے مقد مریا استھے ہوجاتے ہیں۔ اور مخص کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد دریائے سندھ ہوجا کے طرف بہت ہوا حیدر آباد ہے گرز کر مختصے کے مقد م پر ڈیٹ بنات ہوا بھر ہ عرب میں جاگرتا ہے۔ ڈیلن کی ضعد سے بیتمام علاقہ مختان آباد ہے۔

## بھارت کے دریا

دریائے گنگا شی کی بھارت کا سب سے بڑا دریا ہے۔ بیشی کی پہاڑول سے نکل کر آتا ہے۔ اس میں مرا مرال پائی بہت رہتا ہے۔ دریائے برہم پتر اہم لید کے پہاڑوں سے نکل ہے اور صوبہ آس میں مہت ہوائی ہیں داخل ہوں سے نکل ہے اور صوبہ آس مے ہوتا ہوائی دایش میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں سے جنوب کی طرف بہت ہوائی بنگال میں جا گرتا ہے۔ بھارت کی معاثی ترقی ہو ابنگارہ لیش جا گرتا ہے۔ بھارت کی معاثی ترقی ہوئی ترقی ہوئی میں میدان ایک بڑی آبادی کے معاشی ترقی ہوئی میں میدان ایک بڑی آبادی کے لیے روزگار مہیا کرتے ہیں۔

جنوبی بھارت کے دریا مغربی گھاٹ کی پہاڑیوں سے نکل کرخلیج بنگاں میں جاگرتے ہیں۔ ان میں پانی صرف مون سون ہارشوں کے دفت آتا ہے۔ ان میں اہم دریا مہاندی، گوداوری، کرشنا اور کاویری ہیں۔ سطح مرتفع دئن نے ٹہال میں دودریا نرمدااور تا پتی مغرب کی طرف بہتے ہوئے بچیرہ کوب میں جاگرتے ہیں۔

# بنگلہ دلیش کے دریا

بنگار دیش میں ہارش کثرت سے بموتی ہے۔ اس لیے یہاں بہت سے ندی نامے بہتے ہیں۔ دوج رکلومیٹرسفر طے کرنے سے شایدایک دوندیوں سے گذرنا پڑے۔ دریائے گذگا اور برہم پتر ابھارت سے بہتے ہوئے بنگلہ ویش میں داخل ہوئے بیں۔ دوسرے دریاؤں میں دریائے گئگا کو بنگلہ ویش میں دریائے پد ، بھی کہتے ہیں۔ دوسرے دریاؤں میں دریائے کرنافلی ،گوئتی ، سیکھنا ، معرضتی اور تیستا قابل ذکر ہیں۔

# سری لنکا کے دریا

سری لئکا ایک پہاڑی ملک ہے اور بہاں بارش کافی زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے ندی ، لول کے ملااہ سری لئکا کے مشرقی کن رے کے دریا یان اویا اور گال اویا ہیں۔ جنوفی مشرق میں وریائے کمبوکان اویا ، کرنڈی اویا اور اوگ اُنگا ہتے ہیں۔ مغربی کنارے کے دریا وک کے نام ارووی ارواورڈیڈرواویا ہیں۔ بیسب دریا بحر ہند میں گرتے ہیں۔

# نیپال اور بھوٹان کے دریا

نیپال بنیودی طور پر پہاڑی ملک ہے اس سے یہاں بہت سے چھوٹے دریا ہیں۔مشہوراور قابل ذکر دریاؤں میں دریا کرنالی، رپق گندگ، ہاغ متی اور سیت گاسی ہیں۔ بیسب دریا جنوب کی طرف سے بہتے ہوئے دریا گنگ سے جاشتے ہیں۔ان کے علاوہ نیپال میں بے شار چھوٹے بڑے ندی نالوں کے علاوہ دریائے ٹورسااور ہانسا قابل ذکر ہیں۔

جزیز مالدیپ میں کوئی بردادریانہیں۔ تاہم تھوٹے چھوٹے ندی نالے ہے شار میں۔ زیادہ تربیدی نالے بارش مے موسم میں مہتے ہیں۔

# جنوبی ایشیا کے سمندر

جنوبی اشیا کے جنوب میں ایک بڑا سمندر ہے جے بح ہند کہتے ہیں اور جنوب مغرب میں ایک بحیرہ ہے جو بحیرہ عرب کہتا تا ہے۔ جنوبی اشیا تی ممالک کی تجارتی سرگرمیوں کا زیادہ تر انہیں ران بی سمندروں پر ہے۔ بح ہنداور بحیرہ عرب کے ذریعے اس خطے کے ملاوہ دنیا کے دوسرے میں لک کے ساتھ بھی تجارت بھی کی جاستی ہے اور مسافروں کو بھی ایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ملکوں کی آباد کی بڑھتی جارہی ہے' و سے و سے سمندروں کے ذریعے تجارت بھی بڑھتی جارہی ہے۔ و سے سمندروں کے ذریعے تجارت بھی بڑھتی جارہی ہے۔ اس کے ملاوہ ان سے وافر مقدار میں غذا بھی حاصل کی جارہی ہے۔ کے ذریعے تجارت بھی بڑھتی جارہی ہے۔ اس کے ملاوہ ان سے وافر مقدار میں غذا بھی حاصل کی جارہی ہے۔ جنے لیج میں۔ بچوا نفشہ غورے دیکھیں تو چہ چاتا ہے کہ پائی کا قطعہ شکل میں دورتک وصنسا ہوا نظرآتا ہے۔ جنے لیج کہتے میں۔ جنوبی ایشیا میں خاتی ہے۔ بھی سمندر میں ایا قوامی تجارت مرگرمیوں کا ذریعہ میں و سے بی خاتی بڑگال اس عل قریمی ملا قائی سے ایم کرواراوا کررہی ہے۔

مشق

(الف) مندرجه موالول کے جوابات دیجے۔

1-جۇنى ايشيا كاحدودار بعدمتا كىل-

2- سے کے فاسے جنوبی ایٹیا کوکن بوے حصوں میں تقلیم کیا ہے؟

3- جنوبی ایشیائے شہور پہاڑی سلسوں اور ن کی او نچی چوٹیوں سے کیا فائدے ہیں؟

4- يهارُول كي فاكد عين؟

۔ 5- جنوبی ایشیا کے مشہور دریائی میدانوں کے نام بتائیں۔ بیکن مم لک میں واقع میں؟

(ب) خالی جگہوں کو درست جوابت سے پُر کریں۔

(i)- کے او کی چوٹی ۔۔۔۔ میں واقع ہے۔

(ii)- کو ہ بندوکش کی بلندترین چوٹی۔۔۔۔۔۔ چتر ال میں واقع ہے۔

(iii)-دریاع سندھ۔۔۔۔ کے مقام پر ڈیلٹرین ناشروع کرتا ہے۔

سرگرمی

1- جنوبی ایش کے نقشے میں مندرجہ ذیل کی نشان وہی کریں۔

(ایف) کوه دیمالیه (ب) کوه قراقرم (ج) کوه بندوکش (د) ان پهاژی سلسو پی مشهور چوٹیال -

2- جنوبی ایش کا نقشه بنا کیس اوراس میں پاکستان میں رہے اور بنگلہ دلیش کے دریاؤک کی نشان دبی کریں۔

3- جنوبی ایش کاخا کہلیں۔اس میں دریائے سندھ اس کے معاون دریا اور دریائے گنگا کا میدان دکھا تیں۔

4- جنوبی ایشیا کاطبعی نقشه بند کمیں اور سطح مرتفع پوشود ہار ،سطح مرتفع بوچستان اور سطے مرتفع د کن کی نشان د بی کریں۔

#### تيسراباب

# جنو بی ایشیا کی آب و ہوا

آپ نے اکثر لوگوں کو موہم اور آب و ہوائے متعبق گفتگو کرتے ہوئے منہ ہوگا۔ موہم اور آب و ہو میں فرق ہے۔ اگر بید کہا جانے کہ کسی مقام پرتھوڑ ہے ہر جے کے لیے ہوا کی کیفیت کیا ربی؟ درجہ حرارت کیا ربا؟ بارش کا کیا حال تھا؟ تو اس کے ہے موہم کا لفظ استعل کرتے ہیں۔ یعنی کسی مقام کی چند دنوں کی گرمی ، سردی، بارش اور ہوا کے د باؤک مجموئی کیفیت کی کی یا بیشی کوموہم کہا جاتا ہے۔ موہم عامطور پر بدلتا ربتا ہے۔

برخلاف ال کے آب وہوامستقل، ورووای چیز ہے۔ سال بھرکی سردی، گرمی، بارش اور ہوا کے و باؤکے حال کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ آب وہوا عام طور پر ایک سی رہتی ہے۔ مثلاً عظمر، لا ہور اور پشاور بیل کرمیوں کے خال کو آب وہوا کے دیائے میں سخت سردی اور بارش کے زمانے میں بارش ہوجاتی ہے۔ یہ وہاں کی آب وہوا ہے اور یہ حالت ہرسال ایک می رہتی ہے۔

## آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عناصر

وَ إِلَى مِينَ ان جَعْرَافِي فَي اور لَدر تِي عَو مِل كا وَكر كِياجِ تا ہے جوكني علاقے كي آب و ہوايرا ثر نداز ہوتے بيں۔

#### 1-نطِ استواہے فاصلہ

ساں کے زیادہ ھے میں سورج خط کے اوپر اور اردگر دعمود آچکتا ہے۔سورج کی عمود کی شدہ عیں ترجیحی شعاعول سے زیادہ گرم ہوتی ہیں ۔اس لیے کوئی مقام جتنا نھ استوا کے قریب ہوگا اتن ہی گرم ہوگا اور جتن دور ہو گا اتن ہی سرد ہوگا۔خط استواکے قریب موہم سال بھرا یک جیسا رہتا ہے ۔

#### 2-سمندرسے فاصلہ

جوعلاتے سمندرے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں ان کی آب و ہوا متعدل یا خوشگوار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے سمندرے دور ہوتے جائیں درجہ حرارت بڑھت جاتا ہے۔اس کی وجہ سے کہ دن کے وقت سمندر کے نزدیک زین جد گرم نہیں ہوتا اس لیے وہاں قدرے زمین جد گرم نہیں ہوتا اس لیے وہاں قدرے خشندگ ہوتی ہے اور وہال ہو کا دہاؤ کم ہوتا ہے۔سمندر جیدی گرم نہیں ہوتا اس لیے وہاں قدرے خشندگ ہوتی ہوا کی خشکی

ک طرف آ کر درجہ حرارت کم کردیق ہیں۔ رات کوسور ق کے غروب ہونے پر زمین جد مطنڈی ہوج تی ہے اور وہاں کا د با وُزیادہ ہوجا تا ہے۔ اس کے برمکس سمندر پرگرمی ہوجاتی ہے اور ہوا کا دیاؤ کم ہوتا ہے۔ س سیے رات کی ہوائیل خطکی کی طرف چلتی ہیں اور اس سے موسم خوشگوارر ہت ہے۔ ان ہو وُک کوشیم بری اور شیم بحری کہتے ہیں۔

#### 3- سطح سمندر سے بلندی

جو مدائے سطح مندر سے بلند ہوں گے وہاں درجہ حرارت کم ہوگا۔ دوسر سے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ کوئی جگہ سمندر سے جتنی بلند ہوگی تنی ہی سر دہوگی اورجنتی کم بلند ہوگی اتنی ہی گرم ۔ پاکستان اور بھارت کے میدانوں سے ثانی پیاز ان کی طرف ہم جوں جوں بلند مقامات کی طرف جائیں درجہ محرارت گرتا جاتا ہے۔ کوہ ہمالیہ اکوہ قراقرم اورکوہ ہندوکش کی چونیوں پر گرمی کے موسم میں برف باری ہوتی ہے ، کیونکہ وہال گرمی کا موسم ہوتا ہی نہیں۔

#### 4- جواؤل كارخ

سمندری جانب ہے آئے والی ہواؤں میں آئی بخرات ہوتے ہیں۔ س کیے وہ بارش ہرس تی ہیں۔ خشکی کی طرف ہے آئے وال ہواؤں میں نمی کی ہوتی ہے۔ اس کیے ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہی نہیں یہ ہم ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں مون مون ہوان ہوائی گری ہے موتم میں سمندر کی جانب سے خشکی کی جانب آتی ہیں۔ ان مون سون ہواؤں میں آ لی بخارات کثر ت سے ہوتے ہیں ، جن کی وجہ سے شالی پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے۔ موتم سر ما میں مون سون ہوائی کی جانب ہوتی ہیں۔ لہذا میہ وائیں خشک ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موتم سر ما میں عام طور مرمون سون بارش نہیں ہوتی۔

#### 5- پہاڑوں کارخ

آب و ہوائے بارے میں پہاڑوں کا رخ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بحیر ہُ عرب اور خلیج بنطال کی مون سون ہوا کیں موسم گر ، میں شائی پہاڑوں کی جانب جاتی ہیں۔ جب پہاڑوں کے سلسلے ان کا راستہ روکتے ہیں تو وہ ہوا کمیں اوپر جاتی ہیں تو شندک کی وجہ ہے آئی بخارت پائی کی موائیں اوپر جاتی ہیں تو شندک کی وجہ ہے آئی بخارت پائی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح مون سون بارش بہاڑوں سے شروع ہوکر میدا ٹوں کی طرف بڑھتی ہے۔ مالی سرگر میاں

آب و ہوا پر ندصرف قدرت عوامل اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اس علاقے میں بعض انسانی سرگر میاں بھی

# جنو في ايشيا كي آب و بهوا

جنوبی ایشی بہت وسٹ علاقے پر پھیا ہوا ہے۔ اس لی ظاہے جنوبی ایشیا کی مختف علاقوں کی آب وہوا مختف ہے۔
عہم طور پر جنوبی بیٹیا ہل گرمیوں کا موسم لمب اور سردیوں کا مختفر ہوتا ہے۔ گرمیوں اور سردیوں ہے بیشتر پہر دنوں کے سے موسم خوش گوار ہوتا ہے۔ ندزیا دو گری ہوتی ہے اور ندزیا دو سردی ہر دی ہوں کے شروع ہو ہو تا ہو ہوتا ہے اس سے بہر رہتے بیں۔ اس موسم میں درختوں کے بیتے نظلے بیں۔ سردی شروع ہونے نے پہلے موسم کو موسم ترزاں کہتے بیں۔ اس موسم میں درختوں کے بیتے نظلے بیں۔ موسم گر ہ اپریل کے مہیئے سے شروع ہوجاتا ہے اور تھیں ۔ موسم کر ہ اپریل کے مہیئے سے شروع ہوجاتا ہے اور تھیں رہت کے درمیان رہت ہے۔ اس موسم میں سورتی خط سرطان پر عمود آچیکہ ہے۔ خط سرطان پر کستان کے عین جنوب اور بھی رہت کے درمیان سے گزرتا ہے۔ اس موسم میں سورتی خط سرطان پر تی ہے۔ خاص طور پر پائیت ن اور بھی رہت کے میدانی عماقوں میں خوب گری پر تی ہے۔ خاص طور پر پائیت ن اور بھی ہو ہو تا ہے۔ ستی اور سے گری کو جو تا ہے۔ ستی اور میں ہوتی ہے۔ پائیس ہوتی ہے۔ پر سات اور گری کی کا موسم طویل ہوتا ہے۔ سری دی کھی استوا کے قریب ہات نے وہاں ہارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ برسات اور گری کا موسم طویل ہوتا ہے۔ مگر سردیوں استوا کے قریب ہات سے وہاں ہارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ برسات اور گری کا موسم طویل ہوتا ہے۔ مگر سردیوں سین زیادہ سردی نہیں ہوتی۔ نیپال اور بھوٹان اور نیچوٹان او نیچ پہاڑوں کے درمیان گرے ہوئے بیں۔ موسم برسات میں بارش

#### بھی کافی ہوتی ہے۔اس لیے سیعلاقتہ س کھرزیادہ تر سرور ہتا ہے۔

### مُون سُون ہوا ئیں

مون سون وہ موئی ہوا کیں ہیں جو گرمی کے موہم ہیں چھ مہینے سمندر سے ختگی کی طرف چلتی ہیں اور جاڑے کے موہم میں ختق سے سمندر کی طرف چلتی ہیں۔ میہوا کیں جنو لی ایشیا کی آب و ہوا پر گہرا اثر ڈائی ہیں۔ موہم گر ما میں جنتی بھی بایش سوتی ہے وہ دان ہی مواؤں سے ہوتی ہے۔ موہم بدلنے کے ساتھ سے ہوا کیں بھی اپنار خیدل ویتی ہیں۔

## موسم گر ما کی مُون سُون ہوا ئیں

موسم گر ، میں سور ق خط سرطان پر عمو جمکتا ہے۔ اس لیے جنوبی ایشیا کے میدانی علاقے سخت گرم ہوجاتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے ہوا مبکی ہوجاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میدانی ملاقوں میں ہو کا دباؤ کم ہوجاتا ہے۔ اس کے برمکس جنوبی سمندروں پر ہوا کا دباؤزیادہ ہوتا ہے، چونکہ ہوا ہمیشہ زیادہ وباؤوا سے علاقے کی طرف چتی ہے۔ اس لیے ہوائیں سمندر سے میدانوں کی طرف چینگتی ہیں۔ ان کوموسم گر ، کی موان سوان ہوائیں کہتے ہیں۔ ان کی دومثالیس ہیں:

> 1- بحير م عرب كي مون سون ہوائيں 2- خليج بنگا ب كي مون سون ہوائيں



1- بحیر ہ عرب کی مُون سُون ہوا تعیں: گرمیوں کے موسم میں بھیرہ عرب سے مون سون ہوا کیں وادی سندھ اور وادی گنگا کی جانب چیتی بیں۔ کیونکہ بھیرہ عرب میں ہواؤں کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور گری کی وجہ سے دریائے سندھ اور گنگا جمنا کی وادی میں دباؤ کم ہوتا ہے۔ ہوا بھیشدزیادہ

د ہاؤے کم د ہاؤوا کے علاقے کی جانب چیتی ہے۔ سمندر ہے آنے والی ہوائمیں بارش لاتی ہیں۔ سندھ پاکستان میں کھیرتھر کے پہاڑوں اور راجستھان بھارت میں اراولی کے پہاڑوں کا رخ ہواؤں کے رخ کے مطابق ہے۔ اس لیے سندھاور راجستھان سے یہ ہوائیں بغیر بارش برسائے آگے نکل جاتی ہیں۔ مزید شال کی طرف بڑھنے کے بعد ہیوہ ہاں

کوہ ہمالیہ سے نکراکراوپراٹھتی ہیں اوراس علاقے ہیں اچھی خاصی ہارش ہوتی ہے۔ بجیرہ عرب سے اٹھتی ہوئی کے جمہون سون ہوائیں بھارت کے مغربی ساص کی طرف رٹ کرتی ہیں۔ اس ساحل پر مغربی گھاٹ کے بلند پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں سے نکرا کرمون سون ہوائیں خوب ہارش برساتی ہیں۔ پکھ ہوائیں جوان پہاڑوں کو عبور کرئے آئے بڑھ جتی ہیں، ان ہو ؤل ٹیل آئی بخرات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کے مغربی گھاٹ پر تو اچھی خاصی ہارش ہوتی ہے۔ بگر سطح مرتفع دکن پر کم ہارش ہوتی ہے۔ بجیرہ عرب کی موسم گر ، کی مون سون ہواؤں سے جزائر ، لدیپ ہیں گرمیوں ہیں اچھی خاصی ہارش ہوتی ہے۔ گرمیوں ہیں اچھی خاصی ہارش ہوتی ہے۔

2- خلیج بنگال کی مُون سُون ہموا کیں: خیج بنگاں کے پیچھے بحر ہند کا وسیق علاقہ ہے۔ اس ہے خلیج بنگال سے چینے ولی ہو وکل میں بہت زیادہ آبی بخدات ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے جنوب میں کوئی پہاڑ نمیں اس ہے ہے ہوا کیں بنگلہ دیش سے گذر کر شال میں سر مرک پہاڑیوں اور کوہ ہمیں ہے گرا کر آس مراور بنگلہ دیش میں کڑے سے بارش ہوا کیں بنگلہ دیش میں کڑے سے بارش برساتی بین ہوتی ہے۔ وہاں سے بیموا کیں مغرب کی طرف مرز جاتی ہیں اور شالی ہندوستان کے میدانوں سے گزر کر یا ستان میں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں تک پہنچتا یہ ہود کیں اپنی کی کافی



می دول کی دجہ سے میدانی علاقوں کا درجہ ترارت کم ہوجا تاہے ادر ہوا کا دباؤیز ھجا تاہے۔ بچر ہ عرب اور خلیج بنگال پر قندرے گرمی کی وجہ سے درجہ ترارت زیادہ اور ہوا کا دباؤ کم ہوجا تا ہے۔ نتیجے کے طور پر میدانوں لیخی خشکی کی طرف سے ہوائیس سمندر کی

ج نب چین شروٹ کرتی ہیں۔ ان ہواؤں کوموہم مر ہا کی مون سون ہوا کیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا کیں ٹھنڈی اور خشک ہوتی ہیں۔ کیونکر خشکی کی طرف سے آنے کی وجہ سے ان میں آئی بخارات بہت کم ہوتے ہیں۔ ہندا سر دی میں مون سون ہارش نہیں ہوتی البند مشرقی گھاٹ میں پُھران ہواؤں کی وجہ سے تھوڑی می ہارش ہوجاتی ہے کیونکہ تنگی بنگاں کے اوپر سے چلنے والی ہوا وَل شِن کچھ آئی بخارات ٹل جائے ہیں۔ جزائر ہالدیپ میں موسم سر ماکی مون سون کی وجہ سے سردیوں میں بھی بارش ہوتی ہے۔ گرو باو

گرد با دکوجغرافیہ میں عام طور پرسائیگلون (Cycione) کہا جاتا ہے۔ جب کس مقد می وجہ سے کسی جگہ کا ہوا کا د باؤ کم ہوجا نا ہے اور اس مقدم کے اردگر دہوا کا دیاؤ بڑھ جو تا ہے تو ہوا کے طاقتور چکر پیدا ہوتے ہیں جنھیں گر دیا د کہتے ہیں۔



ہوا ہمیشہ زیادہ دباؤوالے عداقے کی طرف چنتی ہے اس لیے اس مقام پر ہوا با ہم کی طرف ہے اندر کی طرف چنا شروع کرتی ہے۔ اس طرح چننے ہے ہوا ایک دائزے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جس کا رخ اندر کی طرف ہوتا ہے۔ جب تیز رفتاری ہے ہوااندر کی طرف جائے گی تو بڑا گرد با دبوگا اور اس کا اندرونی حصدا تناہی طاقتور ہوگا۔

جنوبی ایشیا میں سردیوں کے موسم میں گرد ؛ و پچر ۂ روم کی طرف ہے آتے ہیں اس لیے ان میں کافی مقدار میں آئی بحارات ہوتے ہیں۔ بیدگرد ؛ و پر کتان کے صوبۂ بلوچتان ہے ہوتے ہوئے صوبۂ بنج ب کے مغربی پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں پہنچ کروہاں سردیوں کے موسم میں بارش کا ؛ عث بنتے ہیں۔ بلوچت ن اور پنج ب میں سردیوں میں بارش گرد بادکی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض علاقوں میں مخاف گرو ہا دبھی چلتے ہیں۔ میٰ نف گرو باد میں اندر کی ہوامیں و باؤ زیادہ ہوتا ہے ور باہر کا کم راس لیے ہوا اندر کی طرف سے باہر کی طرف چلتی ہے۔ میٰ لف گرد باو کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی تاہم موسم قدرے خوشگوار ہوجا تاہے۔

مشق

(الف)مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات ویجے۔

1- سَسى ملك يامقام كي آب وہوا پر كن كن جغرا فيا ئي عوامل كا تُر ہوتا ہے؟

2- گرمیوں کی مون سون ہوا ؤں کا پاکستان پر کیا اثر ہوتا ہے؟

3- گرد باویر مختفرنوت لکھیں۔

4- جنو بی ایشیا کی آب وہوا کی خاص خاص یا تیں بیان کریں۔

5-انسان کی کن کن سرگرمیوں ہے آ ب وہوامتا تر ہوتی ہے؟

( ب ) سیج جملوں کے سرمنے " ص " مکھیں اورا گرضیج نہوں تو " غ " مکھیں ۔

i- پوکستان اور بھارت میں سردی کے موسم میں گرد ہا دیجیر ۂ روم کی طرف ہے آتے ہیں۔ ii- بھارت کے مشرقی گھاٹ پرمغربی گھاٹ کے مقابعے میں ہارش زیادہ ہوتی ہے۔ (......) iii- موسم سر ہاکی مون سون ہوائیں ٹھٹڈی اور خشک ہوتی ہیں۔ (......)

مرگرمیاں

1- جنوبی ایشیائے نقشے کے خاکے میں زیادہ اور کم ہارش والے عداقوں کو مختلف رنگ دے کر فلا ہر کریں۔ 2- جنوبی ،یشیائے نقشے کے خاکے میں تیروں کی مدد سے موسم گر ہا اور موسم سر ما کی مون سون ہوا ؤ پ کا رخ فلا ہر کریں۔

چوتھ باب

# جنو فی ایشیا کے وسائل

املد تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کے ہے بہت ی ایک اشیء بنائی ہیں جنھیں انسان استعمال کر کے بہت سے فاید ہے حاصل کرتا ہے۔ اور پنی زندگی ایجھے طریقے اور مہوںت سے گزار تا ہے۔ ن سب کوقد رتی وسائل سکتے ہیں' جیسے قدرتی نباتات، یانی مٹی معدنیات اور حیوانات۔

قدرتی نباتات

ہرعلہ قے کی نبا تات پید،وارٔ وہاں کی مٹی دھوپ' درجہ حرارت اور بارش کی ٹی بیٹنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔جنو فی ایشیا کے ملکوں کے مختنف علاقوں کی مٹی' دھوپ' درجہ حرارت اور بارش مختنف ہے۔



سی ملک یاعل قے کی قدرتی نباتات کا انحصار وہاں کے درحہ حرارت 'پارش اور زمین کی خاصیت پر ہے۔ جنوبی ایشیا کے مختلف حصوں کی آب وہوا اور زمینی مٹی کی خصوصیات میں کافی فرق پایاجا تا ہے 'جس کی وجہ سے یہاں کے مختلف حسوں میں قدرتی نباتات ایک جیسی نہیں۔ جس علاقے میں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔

جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

# سدابہار زم لکڑی کے جنگلات

نرم لکڑی کے سدا بہار جنگلات جنوبی ایشیا کے شالی پہاڑی عماقوں میں ایک ہزار میٹر سے زائد بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ ان درختوں کی نرم لکڑی فرنیچر بنانے اور جاتے ہیں۔ ان درختوں کی نرم لکڑی فرنیچر بنانے اور عمارتی کام میں استعال ہوتی ہے۔ ان درختوں کے تنوں سے ایک خاص شم کارس بھی نکتا ہے۔ جے گندہ ہیرورہ کہتے ہیں۔ گندہ ہیرادہ جاتیں۔ گندہ ہیرادہ جاتیں کا تیل وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔

پاکتان میں زم لکڑی کے سدا بہار جنگلات شاں اور شال مغربی پہاڑی علاقوں میٹن ٹلگت چتر ال سوات و ریاور بزارہ میں پائے جاتے ہیں لیکن سے بہاری ضرور بات سے بہت کم ہیں۔ بھارت میں اسے جنگلات صوبہ آسام اُئر پردیش اور پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔مغربی گھاٹ کے پہاڑ بھی اس قتم کے جنگلات سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ نیپال مجمونان اور کشمیر ہیں بھی زم لکڑی کے سدا بہار جنگلات بکٹرت یائے جاتے ہیں۔

### سخت لکڑی کے سدابہار جنگلات

سید جنگلات ایسے گرم علاقوں میں ملتے ہیں جہاں ہوش زیدہ ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش میں دریائے گنگا کا ڈین کی علاقہ اور چٹر گا نگ کی پہاڑیوں پرس گوان اور مہا گن کے درخت عام ملتے ہیں۔ان کی لکڑی بہت یا ئیدار ہوتی ہے جس سے ریل کے سیپر ڈیے اور قرنیچر بن یہ جاتا ہے۔ یہاں بانس کے درخت بھی عام ملتے ہیں ان سے کا غذا وردوسری بہت می اشیاء بنائی جاتی ہیں۔

### برگ افتتال بهازی جنگلات

برگ افتال پہاڑی جنگلات جنو کی ایشیا ہیں ایک ہزار میٹر سے کم بلندی والے عداقوں میں ملتے ہیں۔ یہ جنگلات
پہاڑوں کے دامنی علاقوں' دریائے گنگا ور دریائے سندھ کے مید نوں میں پائے جاتے ہیں جہاں درمیائے ورجے کی
برش ہوتی ہے۔ ان جنگلات میں پیپل' آم' جامن' اخروٹ اورشیشم وغیرہ کے درخت ملتے ہیں۔ ان کے بتے موسم نزاں
اور موسم سر ، ہیں گرج تے ہیں اس لیے انہیں برگ افت کہا جاتا ہے۔ ان ورختوں کی لکڑی تھیوں کے سامن کے علاوہ
تھریلواشیاء بنائے اور ایندھن کے طور بربھی استعال کی جاتی ہے۔

#### ميداني جنگلات

جنوبی ایش کے اسٹر علاقوں میں ہارٹی کم ہوتی ہے۔ سے علاقوں میں چھوٹے قد کے درخت' کا نیخے دارجھ ڑیاں ورہنت تشم کی گھ س آئی ہے۔ ان درختوں میں شیشم' ورہنت تشم کی گھ س آئی ہے۔ ان درختوں میں شیشم' بیول' نیکر اور شہتوت شامل ہیں جو عام طور پر دریاوں ورنیروں کے کن رہے بکٹر ت پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے درخت سطح مرتفع پی ٹھو پار اور صح الی عد توں میں پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں بھی رتی پنجا ہا در سطح مرتفع و کن میں السے جنگلات ملتے ہیں۔

پائستان میں دیا ہے جہلم کے کناروں پراور چیچے وطنی ملتان اچھا نظاما نگا ساہیوال اور سندھ میں میانی کے مقام پر نے جنگلات لگائے گئے میں۔

#### ساحلی جنگلات

جنو لی ایشیا کے ساحی مداقوں میں بہت ہے چھوٹے چھوٹے جھاڑی نمی درخت اور جھنڈ دیکھنے میں تہتے ہیں۔ ان ملا قول ہے حاصل ہونے والی لکڑی جو رایندھن استعال کی جاتی ہے۔

پائٹ نے کے ساحلی معاقب میں زیادہ تر گھا س<sup>ائ</sup> تی ہے اور پیچھ درخت بھی پوئے جات ہیں' جن ہے جا نوروں کے سے چارہ اور جوانے کے لیے مکڑی حاصل ہوتی ہے۔ کہیں کہیں کھجورے درخت بھی ہیں۔ بھارت ، سری نکا ، بنگلہ دیش اور مالدیپ کے سرحلی معاقوں میں جھاڑیوں اور گھا س کے ساتھ ساتھ ناریل کے بھنڈ بھی نظر تے ہیں۔ جنگلات کے فوائمہ

 کے صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جنگلت کی وجہ سے پلائی وڈ 'کھیلوں کے سامان' ماچس اور چپ بورڈ بن نے کے کارڈ ٹول میں ترتی ہوئی ہے۔

2- چیز' دیودار زیر تل وغیرہ کے درخوں سے میک تتم کارس نکا یا جاتا ہے جس کو گندہ بیروزہ کہتے ہیں۔ بیروا لِنش اور تارچین بنائے کے کام آتا ہے۔

3- جنگلت کی علاقے کوخو بصورت اودلکش بناتے ہیں۔ جنگلت کی موجود گی ہے، حول کی ساود گی کم کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ مدد ملتی ہے۔ جنگلات سے گزر کرآنے والی ہواصاف ہوتی ہے۔

انتد تعالی نے انسان کے فائد ہے کے لیے جنگل ت میں بہت ی قسموں کی جڑی ہوٹیں پیدا کی بیں جو مختلف دوائیں
 بنانے میں کام آتی ہیں۔ ہو چہتان میں ایک قتم کی گھ س پائی جاتی ہے۔ اس سے یفیڈرین بنتی ہے جو کھانس اور سانس کی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے۔

5- جنگلوں بیل بہت سے پر نداور پر ندھتے ہیں لوگ ان کا شکار کر کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ جانوروں کی کھالوں سے لباس مجھی تیار کرتے ہیں۔

6- بنگلات میں بہت ہے پہلوں کے درخت ملتے ہیں۔ان پھوں کو پیوند کاری کے ذریعے بہترین یا جاتا ہے۔

7- جنگلات بارش كاسب بنتے ہيں۔

8- جنگلات سلاب کے پانی کوروک کرزمین کی زرنیز سطح کو ضائع ہونے سے بچاتے میں۔ پہڑی معاقوں میں جنگلات نگا کرزمین کے کٹاؤ کوروکا جاتا ہے۔

9- جنگارت میں بہترین تشم کی چرا گاہیں پائی جاتی ہیں جہاں مولیٹی پاسے جاتے ہیں۔ہم ان کا گوشت کھاتے اور دورھ پیتے ہیں۔ان کی اون گرم کپڑے بنانے اور کھالیں چڑے کی چیزیں بنانے کے کام آتی ہیں۔

10- جنگلات میں ریٹم کے يمزے پالے جاتے ہيں جن سے ریٹم حاصل کر کے ریٹمی کیٹر بناتے ہیں۔

11- جنگ ت می شهدی مکھیاں بار جاتی ہیں جن سے شهده صل ہوتا ہے۔ شهد بہت مفید جز ہے۔

12- جنگلات سے ہونے والی آمدنی ہے لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے اور بنیادی سہولیات کی فراہمی میں بڑی مدد ملتی ہے۔

#### جنگلات کی حفاظت

جنگلت کسی ملک کے ہے تو می سر مایہ ہوتے ہیں۔ ہر فر دکو ان کی حفاظت اور فزائش کا خیال رکھنا جا ہے۔

غیرضروری طور پر جنگلات نہ کائے جا نمیں اور ن کی حفاظت کی جائے۔ جنگلات کے ملاوہ بھی جگہ جگہ شجر کاری کی مہم چلائمیں ۔اس سے کہ درخت ایک قومی دولت میں اور قومی دوست کی حفاظت ہمار، فرض ہے۔

## جنوبی ایشیا کے ذرائع آبیاشی

جنو کی ایشی کے ملکول کے اکثر حصوں میں با قاعد گی ہے بارش نہیں ہوتی ' اس لیے فصلوں کو سررا سال پانی نہیں ملتا۔ ہنداان حصوں میں زرعی پیداوار کے ہیے " بپاشی کی ضرورت ہوتی ہے ۔ جنو بی ایشیا کے ملکوں' پاکستان ، بھارت اور بنگلہ دلیش کے دریا سندھ، گنگا، برہم پیتر ااوران کے معاون دریاؤں میں سارا سال پانی بہتا رہتا ہے۔



آ بپاش کے لیے ان دریاؤں ہے بہت می نہریں نکال گئی ہیں۔ نہرول کے عداوہ ان سکول کے اہم ذرائع آ بپاشی ٹیوب ویل کنوئیں اور تالاب ہیں۔

## پاکستان کانظام آبیاشی

بیراجول کے علاوہ وریاؤں پر بڑے بڑے بند باندھے گئے بیں۔ ان کو ڈیم کہتے ہیں۔ ان کا بڑا مقصد پن بچل پید کرنا ہے۔ ن سے نہریں کال کرآبیا شی بھی کی جاتی ہے۔ ان میں تربیلا ڈیم منظلا ڈیم اوروارسک ڈیم اہم ڈیم بیں۔ تربیرا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اسے دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے اس سے آبیا شی اور بان بچلی کی ضرورت کسی حد تک پوری ہوتی ہے۔ اس نہری نظام کی وجہ سے زرعی بید وار میں بہت اضافہ ہو ہے۔



تربيلاؤيم

پاکستان میں نہروں کے مداوہ ٹیوب ویل تا یا ہا اور کاریز وں ہے بھی آبیاشی کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں ور یا نہیں ہیں یا زمین ناہموار ہے اور پانی کالنا مشکل ہے' وہاں ٹیوب ویل لگا کر یانی حاصل کرتے ہیں۔ بعض مداقوں میں برس مت کے پانی کوتال بوں میں جس کر ہیتے ہیں۔ اور زیر زمین نا بیوں کے ذریعے پامینوں کوسے اب کیا جاتا ہے جسے کاریز کہتے ہیں۔ بوچستان کے کچھ مداقوں میں کاریز وں کے ذریعے تبیاشی ہوتی ہے۔

## بهارت كانظام آبياشي

بھارت کے دریاوں میں بھی پانی ساراسال بہتار ہتا ہے اس لیے آبیا ٹی کا اہم ذریعہ نیریں ہیں۔ دریائے سندھ کے تین مشرقی معاوفوں مینی دریائے تن 'بیاس اور راوی سے نہرین نکار کر زمینوں کو میراب کیاج تا ہے۔ دریائے راوی ے نہ اپر ہاری دوآب نکالی تی ہے۔ دریائے سے نکنے دالی نہریں مشرقی پنجاب (بھارت) کوآبیا تی کے لیے پانی مہیں کرتی ہیں۔ دریائے گنگا اور جمن کے میدان اپنی زر خیزی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہاں بارش کم بحوتی ہے ان دریاؤں سے نہریں نکال کریانی کی کو پوراکیا گیا ہے۔ ان میں نہر جمن غربی نہر جمن شرقی نہر اپر گنگا اور نہرآ گرہ قابل ذکر ہیں۔ بھی رہ میں آب یا شی کور تی دینے کے لیے مغربی نگال میں دریائے گنگا پر فرخا کے مقام پر ایک بڑا ابند تغییر کیا گیا ہے۔ جس سے نہریں کال کر زمینوں کوسیر اب کیا جاتا ہے۔ اس طرح جنوبی بھی رہ یائے کا دیری وریائے کرشنا اور دریائے گوداور کی پہلی بند باندھ کر نہریں تکالی گئی ہیں۔ نہروں کے علدوہ ٹیوب ویلوں 'کنووں اور تالہ بوں کے ذریعے بھی آب گوداور کی پہلی بند باندھ کر نہریں تکالی گئی ہیں۔ نہروں کے علدوہ ٹیوب ویلوں 'کنووں اور تالہ بوں کے ذریعے بھی آب گوداور کی جاتی ہے۔

## بنگله دليش كانظام آبياشي

بنگلہ دیش دریاؤں کی سرزمین ہے۔ مون سون ہواؤں کی وجہ سے یہاں ہرش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے پانی کی تحبیل ہے۔ بنگلہ دیش کے شالی مغربی حصے میں آبپاشی کی ضرورت ہے۔ اس علاقے میں نہروں سے بہپ کے ذریعے یانی کال کر کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ باقی تمام حصول میں یانی کی کی کا مسئد نہیں ہے۔

بنگلہ دیش میں موسم برسات میں سیلاب کی روک تھام اور بارش کا پانی نکانے کا مسلمہ ہاس کے حل کے لیے مختلف منصوب بنائے گئے ۔ ان میں گنگا کو باؤک، تبیتا بیراج اور کر نافلی جیسے اہم منصوب شامل ہیں۔ گنگا کو باؤک سب سے برامنصوبہ ہے۔ اس منصوب کے تحت یمیوں کے ذریعے کھیتوں کوسیر اب کیا جاتا ہے ایسے پمپ بھی لگائے گئے ہیں جو کھیتوں سے فالتو یانی نکال کر دریا دُل میں بھینکتے ہیں۔

## مرى لنكا كانظام آبياشي

سری لنکامیں سب سے بڑا تبیاشی کا ذریعہ بارث ہے۔اس کے علادہ پہاڑی عداقوں ہے آنے داے دریاوی کے پانی کو بند باندھ کرروک لیا تبیا ہے اسے تالا بول میں جمع کر کے زمینوں کوسیراب کرتے ہیں۔ مختف مقامات پر ٹیوب ویلوں اور کنووں سے بھی آبیا شی کی جاتی ہے۔

## نيپال كانظام آبپاشي

نیپال کازیدہ تر عداقہ پہاڑی ہے۔ یہاں خاصی ہرش ہوتی ہے۔ دریاؤں کا پانی ڈھلان کی وجہ سے تیزی سے بہت ہے اس لیے دریاؤں کے پانی سے بیاشی مشکل ہے۔ نیپال میں بہت کی جھیلیں ہیں جن کا پانی کھیتی ہاڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

## بجوثان كانظام آبياشي

بھوٹان کا زیرہ وہ تر علاقہ پہاڑی ہاور ڈھرن ہونے کی وجہ سے دریاؤں کا پائی تیزی سے بہت ہاور آبیا تی مشکل ہے۔وادیوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں بہنے وائے ندی الوں کے پائی سے کاشت ہوتی ہے۔ محکومت بھوٹان نے آبیا تی کی چھوٹی جھوٹی استیمیں بنائی ہیں، جن سے آبیا شی اور پینے کے لیے پائی حاصل کیا جاتا ہے۔ مالد بیب کا نظام آبیا شی

مالدیپ چھوٹے چھوٹے پہاڑی جزیرول پرشتمل ہے یہاں چھوٹے دریداورندی نالے ہیں جوڈھلوان ہونے کی وجہ سے تیزی ہے بہتے ہیں۔ان کے پانی کوروک کر کاشت کاری کے لیےاستعال کیا جاتا ہے۔

## جنوبی ایشیا کی زرعی پیداوار

زراعت کوجنوبی ایشیائے تم معکول میں بڑئی اہمیت عاصل ہے۔ اور 70 فی صدیے ریادہ لوگوں کا بیشہ کھتی ہاڑئی ہے۔ جنوبی ایشیا کے ملکول میں مختلف قسم کی آب وہوا پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے زرعی بیداوار بھی مختلف ہے۔ جنوبی ایشیا کی اہم فصلیس مندرجہ ذیل ہیں۔

حإول

چاول جنوبی ایشی کی اہم فصل ہے۔ بیتم م ڈیلٹ کی اور ساحلی میدانوں میں اگا یا جاتا ہے۔ سندھ اور گنگا ہے۔
میدانوں میں بہت چاول بیدا ہوتا ہے۔ چاول کے لیے گرم مرطوب آب و ہوا اور زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔
پاکستان کے جن عداقوں میں نہروں ہے آبیا ٹی کی جاتی ہے و ہاں چاول پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہاسمی قسم کا اعلی چاول
پیدا ہوتا ہے۔ اسے دوسر ہنکوں میں فروخت کر کے آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔ سندھ اور پنجاب میں چاول زیادہ پیدا
ہوتا ہے۔ گنگا کی وادی کی مشرقی جائب خاص طور پر مغربی بنگال، ور بنگلہ دلیش میں چاول کی دوفصلیں حاصل کی جارہی ہیں۔
نیمیال اور بھوٹان میں سیر شی دار کھیتوں میں چاول بیدا کیا جاتا ہے۔

گندم

جنوبی ایشی کے ختُک علاقوں کی اہم غذائی پیداوار گندم ہے۔ اے کا شت کرتے وقت سردہ آب وہوااور ہارش مگر پکتے وقت گرم ختُک آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی پید وار کے لیے دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی بہت مفید ہے۔ پنج ب اور سندھ کے نہری علاقے گندم کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ سرحد کے میدانی اور بلوچت ن کے پھے علی قول میں بھی گندم کی کاشت کی جاتی ہے۔ آبیا تی کے لیے ثیوب ویل کا پانی بھی استعال کیا جاتا ہے۔ بھارت میں مشرقی پنجاب، ہریاندا ورائز پردلیش کے تمام علاقوں میں گندم پیدا کی جاتی ہے۔



مکیم

یدا یک غذائی فصل ہے اسے جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ پائی،
گرم آب و ہوااور دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیصو بہسر صد کے مرطوب پہاڑی علاقوں اور بنج ب کے نہری مداقوں ہیں
کا شت کی جاتی ہے۔ بھارت میں مشرقی پنجاب ورائز پردایش میں اس کی کا شت کی جاتی ہے۔ اس کے ملاوہ بہت ہے
بار نی علاقوں میں بنجی کا شت ہوتی ہے۔ اس طرت بنگلہ دیش اور نیپال کے پکھ ملاقوں میں بھی کئی کا شت کی جاتی جاتی جاتی ہوتی ہے۔

#### جواراور باجره

سیجنوبی ایش کے خشک ملاقوں کی تضمیس ہیں۔ان کوبھی کھانے کے عداوہ جانوروں کے چارے کے ہیں کاشت کرتے ہیں۔ان کے لیے خشک آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیزیادہ تر بارانی علاقوں میں کاشت کئے جاتے ہیں۔ پنج باور سندھ کے کم زرخیز اور بارانی علاقوں میں بھی بیدا ہوتے ہیں۔ بدوجتنان کے پچھملاقوں میں جوار کی کاشت کی جاتی ہے۔ بھارت میں ہریانۂ مشرقی پنجاب ٔ راجستھان اور دکن میں ان کی پیداوار ہوتی ہے۔

کیاس

کپی ایک اہم نقد آور فصل ہے۔ اسے کاشت کرتے وقت گرم مرطوب ہوااور چنتے وقت دُشکہ موسم کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی کہتے ہیں ۔ جنوبی ایشیا کے ہوتی ہوتی ہے۔ اس کی پیداوار کے لیے زر خیز اور سیاہ ٹی بہت مفید ہے۔ کپیس کوچا ندی کاریشہ بھی کہتے ہیں ۔ جنوبی ایشیا کے مغربی حصے میں دریا نے سندھ کے بالائی اور زیریں میدانوں ، گنگا کے بالائی میدان 'پنجاب کے میدانی 'وکن کے ثالی حصے میں اور جنوبی ایشیا کے میدانی میں کہاں پیدا ہوتی ہے۔

گنا

گئے کے لیے زرخیز زمین اور زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دریانی زمین 'آتش فیش مٹی اور چونے کی آمیزش واں مٹی اس کی کا شت کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ اس کے ہے آبیا ٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پنجاب سندھ اور سرحد میں گنا کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ گنگا کی وادی کے وسطی جھے اور جنوبی بھارت کے شرقی جھے نیز نیپیاں 'جھوٹان اور سری لئکا میں بھی گنا بیدا کیا جاتا ہے۔ تمب کو کے بے گرم مرطوب آب و ہوا اور زرخیز زمین چ ہیں۔ اس کی فصل کو وقت پر پانی ملن ضروری ہے۔ اس لیے بیآ بپاشی واسے علاقوں میں ویا جاتا ہے۔ تمب کوجنو کی ایشیا کے تمام ممر لک میں اگا یا جاتا ہے۔ بیصو بہ پنجا ب اور مرحد میں زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ورجینی تمبا کو کی اہل تشم ہے جو ضع اٹک اور صوائی میں پیدا ہوتی ہے۔ باوچت ن میں قلات اور پیشین کے علاقے میں تمبا کو کاشت کی جاتی ہے۔ بھارت میں بنگال 'بہار ممبئی ، دبلی اور چنائی کے عداقوں میں پیدا ہوتا ہے۔

### عائے

جہاں کی پودوں کو ایسی ڈھلانوں پر اگایا جاتا ہے جہاں ان کی جہاں کے بودوں کو ایسی ڈھلانوں پر اگایا جاتا ہے جہاں ان کی جڑوں میں پانی کھڑانہ ہونے پائے۔ آسام میں برہم پٹر اکی وادی کی پہاڑی ڈھلانوں نظر دلیش کی پہاڑی ڈھلانوں شمن میں جڑوں میں بند میں دار جیلنگ کے نزویک ہا ہے۔ کی شعان میں ضلع بزارہ میں بند میں دار جیلنگ کے نزویک ہا ہے۔ کی شعان میں ضلع بزارہ میں بھی اس کی کاشت کی جاری ہے۔

#### پیٹس

گرم مرطوب و جوااور نمدارزر خیزمٹی اس فصل کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ریشے کو سنہری ریشہ کہتے ہیں۔ میر مغربی بزکال (بھارت) اور بنگددلیش کی مشہور فصل ہے۔

## تیل نکالنے کے نیج

ان کی کاشت کے بیے گرم مرطوب آب وہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کے بیشتر علاقول میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سور ج کھی ، کینولا ،مرسول' توریو' رائی اور تل شامل ہیں۔ مونگ بھی اور بنولہ ہے بھی تیل تکالے ہیں۔ ان بیجوں ہے کھان پکانے کا تیل اور بنا سیتی تھی بنات ہیں۔ بھارت میں تیل نکالے نے کے بیج مشرتی پنجاب' بنگال' یو پی اور چنائی میں پیدا ہوتے ہیں۔

### سبزيال

جنوبی ایش کے تمام مم لک میں موسم کے لحاظ ہے مبزیاں کاشت کی جاتی ہیں جیسے '' وا پیز' ٹم ٹر' پالک' مجنڈ ک' مٹر' کدو' مینکن توری' گوبھی وفیرہ۔

کھل

ریجی انسان کی اہم غذا ہیں۔ ان سے مختف قتم کے شروبات اچ رکھنٹیاں' مرب جو مراور بہت می دوسری اشیاء بنتی ہیں۔ پاکستان کے تن م علاقوں ہیں مختف قتم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ طوبہ بنجاب ہیں آم' مال ' کینو' امر ۱۰۰ و خریوز سے بہت ہوتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں آم بھجوراور کیلہ ،صوبہ سرحد ہیں امروداور خشک میوہ 'صوبہ بلوچستان میں انگور' انار سیب مخوبانی' آٹر وَجیری اور کھجور مشہور ہیں۔

بھارت کے مشہور پھل' آم¦ ماٹ' شگتر ہا' امرود اور کیوا ہیں۔ سری انکا ، ور مالدیپ ہیں جاری کھوں کے وسیق بامنات ہیں۔ ناریل کی پیدا وار کے لیے تو بید نیا بھر میں مشہور ہیں۔ بھوٹان میں پھل کنڑے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ناشیاتی '''ٹرواخو بافی اور بادام زیادہ مشہور ہیں۔ بنگلہ دیتی میں کیلا' انٹاس اور ناریل کافی پیدا ہوتے ہیں۔ انار سیب آبادام' خوبافی اور آٹر ووفیرہ بیدا ہوتے ہیں۔

## جنوبي ايشيا كي معدنيات

جنوبی ایشیا کے ملکوں میں معد نیات کے وسیقی فرخ نزموجود بیل کیکن ماں وسال کی کی وجہ ہے ان ہے پورا پورا فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔جنوبی بیشیا کی اہم معد نیات ہے ہیں۔



لوبإ

و ہا ایک بہت اہم دھات ہے اس سے عمارتی سامان' ریل کی پٹر یاں' اسمحداور بے شاراشیا، بنتی ہیں۔ پاکستان میں و ہے کے ذی ٹرکاا یوغ ، مار کنڈ اور ہزارہ میں سے ہیں رئیس ابھی تک پورے طور پران کو تکا انہیں گیا ہے۔ بھارت میں لو ہے کے ذی ٹر بہر زاڑ بیاندھید پر دیش' مہر راشٹراورکرنا تک میں دستیں ہیں۔

### كرو مائييك

یدائی خاص شم کی دھات ہے جو چیزار تکنے، فوٹو گرافی ' ہوائی جہ زاور دوسری بہت کی صنعتوں میں استعمل ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں یہ دھات ہے جو چیزار تکنے، فوٹو گرافی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس کی سب سے بردی کا نمیں ہو چستان میں میں جائے ' جاغی اور خاران کے احدد عیں ہیں۔ اس کے عادوہ وزیرستان 'چتر ال کو ہائ اور کو ہستان نمک میں بھی پایاج تا ہے۔ بھارت میں یہ دھات مہر راشن 'اڑیں۔ اور تا کا ومیں بکٹر ت پائی جاتی ہے۔

جيسم

یہ معدنی پختر بھی تیمنٹ اور کھ وین نے کے کام '' تا ہے۔ جنوبی بیٹیو میں بیدوھ سے پاکشان ، بھارست اور بھوٹاان میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ پاکشان میں اس کے ذخر کر کوئٹے' بہاولپور' میو 'والی' سانگھڑ اور دادو میں میں۔ بھارت میں اس کے ذخائر تال ناڈو کے علاقوں میں ہیں۔

سنگ مرم

ریمختلف رنگوں کا فیمتی پھر ہے جو ہی رتوں کی تقمیر اور آ رائش میں استعماں ہوتا ہے۔اس سے سجاوٹ کی دوسری چیزیں بھی بن فی جاتی ہیں پاکستان کے صوبہ سرحد کے عداقوں مداغور کی ابونیر ، خیبرائیجنسی سے اور اس کے علاوہ ہلوچستان میں چاخی اور لسبید ہے بھی نکا ا جاتا ہے۔ بھارت میں سنگ مرمررا جستھان سے نکالہ جاتا ہے۔

تانیا

بیدهات برتن بکل کے تاراور سکے بنانے کے کام آتی ہے۔ پاکستان میں ضنع جانی میں سینڈک کے مقام پرتا نے کے وسیج ذخائز مدے میں۔ اس کو کالنے اور تجارتی بنیادوں پر استعال کرنے کے بیے کام جاری ہے۔ بیانی بزارہ اور چزال میں بھی پایاجاتا ہے۔ بھارت میں تا نبابہراوراتر پردیش کے بعض عداقول میں دستیاب ہے۔ ممک

نمک کا زیادہ تر استعمال کھانے میں ہوتا ہے اس سے سوڈا کا شک بنایا جاتا ہے اور چیز ابھی رگا جاتا ہے۔ پاکستان میں معدنی نمک کی پیداوارس رئی دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔اس کی سب سے بڑی کان کھیوڑہ میں ہے۔تھ، کو ہائے ورکالا ہاغ سے بھی نکالا جاتا ہے۔کراچی میں سمندر کے پانی کو دشک کر کے بھی نمک حاصل کرتے ہیں۔جنوبی ایشیا کے باقی تمام ممالک سمندری تمک استعمال کرتے ہیں۔

ابرق

بیددهات ٔ دائرلیس ٹیکیگراف اورتھرل بجل گھروں میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکت ن میں ہزارہ اور پتر ال میں ، س کے ذخائر موجود میں۔ بھارت میں اس کے ذخائر بہار'اندھراپر دیش' راجستھان' جمیراور پیکانیے میں ہیں۔

مینکنیز

بیرفو ۱ دسازی میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں بیددھات ہزارہ کے معاقول میں اور بھارت میں اڑیے، مدھیہ پردلیش اورائز پردلیش میں وافر مقدار میں ملتی ہے۔

كوئله

کوئندجل نے کےکام آتا ہے۔ کوئلدڈ نڈوت کاڑوال مجھمپیر ٔ دادؤ شہرگ میرن کی 'ادرڈ گاری کے مقامات سے کالا جاتا ہے۔ سندھ میں تھرک مقام پر کو نئے کے وسیقی ذخائر دیافت ہوئے ہیں۔

بھارت میں انتھے تھم کا کوئد ماتا ہے۔ بھارت میں کو نیلے کی مشہور کا نیل جھریار (بہار) اور رانی گئج (مغربی بنگال) میں بیں۔ بنظاویش میں بوگرہ میں عمدہ کو نیے کے بچھ بڑے ذخ ترمعلوم ہوئے میں۔ پچے کو نیے کے بہت بڑے ذخائر تی ضلعوں خاص طور پرسلہٹ، گھلنا اور قرید لپور بیس ہیں۔

معدنی تیل

اس کوسیال (بہنے وال) سونا بھی کہتے ہیں۔ ج کے دور میں اس کی بہت اہمیت ہے۔اسے تو ان کی حرارت اور

روشنی ص کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکتان میں یہ کھوڑ وصلیاں 'جویا میر' قات' کوٹ سارنگ 'وھوڈک' میاں' گھوٹکی دادو بدین حیدر آباد اور سانگھڑ کے مقامات سے 'کالا جاتا ہے۔ معدنی تیل کی بیدا وار بھاری ضروریات سے کم ہے۔ اس لیے دوسرے ملکوں سے منگوریا جاتا ہے۔ معدنی تیل کا کیا ہے سک کے مقاف حصوں میں آزمائش کنوئی سے کھود ہے وہ رہے ہیں۔ بہت سے مقامات سے بیتل نکل آیا ہے۔ بھارت میں بیصوبہ آسا مراور دوسرے بہت سے مقامات سے نکالا جارہا ہے۔

## قدرتی گیس

بیازیدہ ترکار خانواں کیکٹر ایوں اور گھروں میں استعمام ہوتی ہے۔ ای طرح کیمیائی اشیاء مصنومی ریشم ور ادویات و نیرہ کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے وسیق ذخار موجود میں۔ 1952ء میں بوچتان میں سوئی کے مقام پراس کا ایک بڑاؤ خیرہ دریافت ہوا تھ جس کو پائیوں کے ذریعے ملک کے مختلف حصول میں پہنچایا گیا۔ بلوچتان میں بیرکوہ اور پنج ب میں ڈیرہ خان اور سندھ میں گھوٹی ، بدین ، دادو، خیر پوراورس کھٹر کے مقام پرقدرتی گیس کے نئے ذخیر ہوراورس کھٹر کے مقام پرقدرتی گیس کے نئے ذخیر ہوراورس کھٹر کے مقام کیا ہوتی ہوئے ہیں۔ بھارت میں آسام اور ریاست گجرات کے مقام پرودہ میں قدرتی گیس کے ذخیر دریافت ہوئے ہیں۔ بھارت میں مقامات پرگیس کے ذخیر دریافت ہوئے ہیں۔

## تنجارت

ونیا میں کوئی ملک ایپ نہیں جہاں تجارت نہ ہوتی ہو۔ نج کل کوئی ملک دوسر سے ملکوں ہے الگ تھلک نہیں رہ سکتار بیا یک تنجارتی اصول ہے کہ ملک کے جس مداقے میں کسی چیز کی بہتات ہوتو اس چیز کو کی والے عداقے میں بھیج ویوج تا ہے۔اہے برآ مدکتے میں جو چیز دوسر ہے ملکول ہے منگوالی جائے اسے در آمد کہتے میں۔

ونیا ہے مم کک آلیس میں نشکی اور سمندر کے رائے تجارت کرتے ہیں۔اب تو جیدی خراب ہونے والی یا بلکی چیز وں کو ہوائی جہزوں کے ذریعے بھی برآید اور درآید کمیاجا تا ہے۔ ملک کے ایک حصے کی دوسرے جصے کے ساتھ تجارت کو اندرونی تجارت کہتے ہیں۔اس کے مقابعے میں ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کو بیرونی تجارت کہتے ہیں۔

#### برآمدات

پاکستان کی بر تمدات میں کہاں ہے بہاں سے بہاں سے زیاد تر ایسی چیزیں بر تمد کی جاتی ہیں جن کا انجھارزر ٹی پیداوار پر ہو۔ پاکستان کی بر تمدات میں کہاں' سوتی کیڑا' سوتی وھا گئے چول' تیل کا نئے کے بچ ' تمباکو' سگریٹ' نمک اون' کھالیل' قامین' نمد نے کھیوں کا سامان' چڑو' چڑے کی مصنوعات اور آل ت جراحی و فیم ہ شامل ہیں۔ان کے مدوہ مجھی' سنزیال' پھل خٹک میوہ جات اور مشرویات و فیمرہ بھی برآمد کیے جاتے ہیں۔

بھارت سے بٹ ن کپس موتی کیٹر ا'مینکنیز 'ایرق' ٹیل نکانے کے بیچ' کھایس' مونگ پھلی' ٹیل' چاہے' مصاحه جات اورکوئلہ بر آمد کیاجا تا ہے۔ نیپال عمدہ قتم کی لکڑی' جڑی بوٹیاں اور قالین برآمد کرن ہے۔ بنگلہ دیش کی بر آمدات میں سب سے اور نمبر پٹ من کا ہے۔ اس کے ملدوہ یبال سے چاہے' مچھلی' دیا سد ئی اور کاغذ بر آمد کیا جا تا ہے۔

#### درآ مدات

آپی صنعتوں کوتر تی و بینے اور تکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکت ن کوفتنف قتم کی جدید مشینری' موزگاڑیان بجل کا سامان کوئلۂ خورد نی اور معدنی تیل' خشک دودھ' چاہئے ، دوائیں' اعلی کاغذاور دفاعی افوج کے لیے جدید بتھیاراور سازوسامان درآمد کرن پڑتا ہے۔ بھارت کی ورآمدات میں معدنی تیل' چاوں' نمک' اودیات' جدیدمشینری' لوہے اور فولاد کا سامان' شیشنے کا سامان' گندم' اون اور کاننڈو فیمر و شامل ہیں۔

نیپل معدنی تیل کاننز ادویات اور مشیزی در آمد کرتا ہے۔ بنگلہ دلیش کی درآمدات میں چوول مشیزی کو ہے اور فول دکا سامان ' بحلی کاسمان ' بحلی کے مجارت و نیا کے مختلف ملکوں سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے ملاوہ جنوبی ایشیا کے ممر کک جنوبی ایشیا کے ممر کک آب ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے ملاوہ جنوبی ایشیا کے ممر کک آب ہوتی اسمان بھی تجارت کرتے ہیں۔ بھی رت پوکٹ ان سے بہاس ور آمد کرتا ہے اور پا ستان کولو ہے کی بی ہوئی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ بنگلہ دیش سے پاکٹ نے بہتر تبجورتی تعدقات تو تم میں۔ نیپل اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اشیاء زیادہ تر بھارت اور پاکٹ ن سے منگوا تا ہے۔ بہوٹان اپنی زیدہ تر تبجارت بھارت بی ہے کرتا ہے۔

مشق

(الف)مندرجه ذیل سوالوں کے جوابات دیجیے۔

1- كى ملاقے كى نباتات كا انحصاركن كى باتوں يرے؟

2-جنوبی بشیامین سداہر رکئزی کے جنگلات کن ملاقوں میں یائے جاتے ہیں؟

3-جنگلات کے خاص خاص فوائد بیان کریں۔

4- یا کتان میں آبیاثی کے کون کون سے ذریع میں؟ان کی تفصیل بیان کریں؟

5- جنوبي ايشياكي يا نجي مشهورزري پيداواري ذكركري اور بتائيس كه بيكن ملول ميس بيدا بوتي مين؟

6- ملى رقى ميل معدنيات كى اجميت بيان كريى\_

(ب)خالى جگەپەركريى-

(۱) پاکتان قدرتی گیس کے بڑے افائر۔۔۔۔۔ کے مقام پریتیں۔

(ii) محارت میں گنگاندی پر۔۔۔۔بند تعمیر کیا گیا ہے۔

(iii) نیپال کازیاده ترعلاقه ------

(iv) سرى لنكاكا آبياشى كاابهم در بعه ------

(V) یا کتان ش کو کئے کے بوے ذخائر۔۔۔۔۔ کے مقام پر ہیں۔

( ج ) مندرجه فی طرحملوں کے سامنے معلومات کی نشاندہی کریں۔

(i) مالديپ كى اجم پيداوار معدنى نمك

(ii) چاندى كاريشه وارسك ديم

(iii) تربيرا دُيم

(iv) کمیوزه دریائے سندھ

(V)ورياكايل پٺان

(vi) سنهری دیشه ناریل

مركرميال

1-اپنے عداقے میں یائے جانے والے درختول کے ہے جمع کر کے اپنی کا پیوں میں چسپار کریں ور ن کے نیجے متعلقہ درختول کے نام ککھیے۔

2- دریا کا اڈل بنا کراُ س پر بیراج بنا کیں اور س سے نہرین کلتی ہوئی وکھ کیں۔

3-اینے علاقے میں آبیاثی کے ذرائع پر بحث مباحثہ کریں۔

4-اینے علاقے میں پیدا ہونے والی فصلوں کے نمونے حاصل کریں اوران کی قبرست بنا کمیں۔

5-اپنے علاقے میں کسی کاشت کار کے ساتھ اس کے کھیت میں جا نمیں اور وہاں کسی فصل کے ہارے میں تفصیل معلوم کریں ۔ مثلۂ فصل کس طرت کاشت ہوتی ہے۔ سس موہم میں کاشت کی جاتی ہے؟ کتنے وقتے کے بعد سیراب کیا جاتا ہے؟فصل کب یکتی ہے؟ کب کاشت ہوتی ہے؟ وغیرہ۔

6- مختف معدنیات کے جونمونے آپ کوآس نی سے السکیل ، اکٹھے بیجے۔

7- اینے گھر میں استعمال ہونے والے برتنول اور دوسری اشیا ، کوغور ہے دیکھیں اور معلوم کریں کہ بیکون می معد نیات ہے بنی ہیں۔

## اضافی سرگرمی

1-جنوبی ایش کے خاکے میں مختلف مقامات پر معنے دالی اہم معد نیات کے نام کے پہیے تروف لکھیں مشار جہاں کوئلہ ملتا ہے۔ وہاں" ک" لکھیں۔ جہاں تیل ملتا ہے وہاں"ت"اور جہاں لوہاملتا ہے وہاں"ہ" لکھیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

## جنوبی ایشیا کی آبادی

جنوبی ایشی کا شرد نیا کے کیٹر آبادی والے ساقوں میں ہوتا ہے لیکن محد وروس کل کے پیش نظریباں کی آبادی میں تیز رنآراض فی تشویشنا کے ہے۔ اس سے ہماری صحت، رہ کش ہمیاہ کی سہوئیں، یونی اورغذائی صورت حال کو آسلی بخش بنانے میں کافی مشکلات پیش آئیل گر ۔ کسی ملک کے وسائل اور آبادی میں جب تک ایک خاص تو از ن قائم رہتا ہے تو اس کی افرادی قوت اس کا بہترین سرہ میہوتی ہے کیکن جب آبادی وسائل کے مقابعے میں صدیے زیادہ بڑھ جائے تو پھر بھی افرادی تو سب بنتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ذرائع نقل وحمل ، زراعت کے لیے افرادی کا سبب بنتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ذرائع نقل وحمل ، زراعت کے لیے



کیمیائی نصادوں اور دو وَں کا استعمال' کان َنی اور صنعت وحرفت کوفر وغ وینے کے لیے کوئد، پٹر ولیم اور گیس کا ہے دریغ استعمال ایک طرف تو وس کل کی کا احساس دلا رہاہے تو دوسری طرف ان سے زہر یلاموا داور گیسیس خارج ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے منصر ہیں بلکہ دوسرے جانداروں ، پودول اور یہال تک کے بے جان اشیاء کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔

## بإكستان كي آبادي

## بھارت کی آبادی

چین کے بعد ''بادی کے ماظ ہے بھارت دنیا کا دومرا بڑا گنجان ملک ہے۔ بھارت میں 1000 میں ہے ریادہ لوگ آباد میں ۔ دریائے گنگا وجمن' دریا ہے برہم پتر' دریائے شنج' دریائے بیاس کے میدانوں اور ساحلی ملاقوں کی آبادی گنجان ہےان میدانوں کی زمین کافی زرخیز ہے۔ آبیا ٹی کی سولت موجود ہے وربارش بھی کافی ہوتی ہے۔

صوبه مدهید پردلیش وربهاریل جهاب جهاب معدنیات ملتی بین آور کارخانے قائم بین و مهان بھی تا ہادی گنجان ہے۔ ہے۔ صوبہ راجہ تھا نائے بہاڑی ملا قول ورسطی تر تفع آئن کی آباوی نبیتا کم ہے جا جب کہ بڑھے شہروں کی آباوی گنجان ہے۔ بھارت کی آبادی بین بندو بھاری آئٹریت بین میں۔ مسلمان میس کی سکھا پاری بدھ ورجینی مذہب کے لوگ بھی کافی تعد و میں آبادی بین بندو بھاری آئٹریت بین میں۔ مسلمان میس کی سکھا پاری بدھ ورجینی مذہب کے لوگ بھی کافی تعد و میں آباد ہیں۔

## بنگلەدىش كى آبادى

بظلہ ویش کی آبادی 125 میں ہے۔ چٹا کا نگ کے پہاڑی اور سندر رہان کے جنگلات والے عداقوں کے ملاوہ باقی ملک وہ باقی میں ہے۔ چٹا کا نگ کے میدانی مدیقے زرخیز میں۔ آبیا تی ورش ہے ہوتی ہے۔ لوگوں

کے ہم چننے زراعت منعت داری تجارت اور ملازمت وغیرہ ہیں۔ دریازیادہ بیںاس لیے ، ہی گیری وہاں کا خاص پیشہ ہے۔لوً یوں کَل اَسٹریت مسلمان ہے۔ ہندواہ ربد ھاند نہ کے اوک بھی ہتے ہیں۔

## سرى لنڪا کي آبادي

سر کی خط انیب بہت گفتون آباد جزیرہ ہے۔ اس کی قل آباد کی 18.9 ملین ہے جس میں میں نیا کی مہندہ اور مسلمان و نیم وشال میل میں این ان کا میں خواند گی کر ترج بہت زیادہ ہے ۔ زیادہ تربوگوں کا پیشرز راعت 'ماہی گیری اور کان کی ہے۔ نیادہ تربوگوں کے پیشرز راعت 'ماہی گیری اور کان کی ہے۔ بیہاں اور کان کی ہوائی اوالور بندرگاہ بھی ہے۔ بیہاں ایک میں القوامی ہوائی اوالور بندرگاہ بھی ہے۔

## نیپال کی آبادی

نیپال کی آباد کی 23.7 میں ہے ہمپال ایک پہاڑی ملک ہے۔ ہولیہ کی تی جنگل مت صاف کر کے زراعت کے قابل مار قد ہوں کا فہر آتا ہے۔ یہ اور کی تا ہے۔ یہ اور کی کا فہر آتا ہے۔ یہ دادی کی برائی جھیل سے وجود میں آئی ہے اس سے اس کی مٹی بہت زر خیز ہے۔ س وادی میں نیپال کے براسے شہر کھنٹر والم بین اور معن فران بین اور معن قاب بین کے برائی جھوٹ بہاڑی و بہات میں رہتی ہے۔

و گوں کا بیشہ زراعت ہے۔ یہاں کے گورکھ بہت جنگجواور بہادر سپری ہیں۔ شرپی جو کے منگول نسل سے ہیں کوہ پیمانی کی مہمات پر آنے و می غیر ملکی جماعتوں لی رہنمانی کرت ہیں۔ بیوگ بھاری سامان کے ساتھ پہاڑوں پر آسانی سے چلنے پھر نے کی وبدسے و نیا بھر ہیں مشہور میں۔ یا گوں کا مذہب سندواور بد حدمت ہے۔

## بھوٹان کی آبادی

جوہ ان آبادی 1 میں ہے۔ جوہ ن ایک پہاڑی ملک ہے جس کا زیادہ تر حصہ گھنے جنگلات ہے ہو ھا ہو ہے۔ پہاڑوں کے درمیان واو چال کو جنگل ہے سے صاف کر کے بھیتی وزی کی جاتی ہے۔ سے میں ف یہی واویاں گئج ن آباد میں الوگوں کا پیٹے زراعت اور بھیٹر بکریاں پر ماہے۔ جوڑ ن کی آبادی منگول نسل سے تعلق رکھتی ہے اور ن میں سے اکٹر نید ہے مذہب کے بیم وکار میں ۔ ایک چوتھائی وگ جاند و ہیں۔

## جزائر مالديپ كى آبادى

جنوبی ایشیا میں آبادی اور رقبے کے عاظ سے سب سے جھوٹا ملک ہے۔ بحر ہند میں واقع یہ ملک ایک ہزار سے زیادہ چھوٹے چھوٹے جزیروں پرمشتل ہے' جن میں اکثر غیم آباد ہیں۔ یہاں کی آبادی تقریباً 30 ملین ہے۔ زیادہ تر لوگ زراعت پیشہ یاما ہی گیر ہیں۔ مالدیپ کے دارالحکومت کا نام مالے ہے۔ یہاں کی ساری آبادی مسدمان ہے۔



جؤنی ایش کے لوگوں کے پیشے درجہ ذیل ہیں۔

#### كاشتكاري

جنوبی ایش بیس بزاروں سالوں ہے کھیتی باڑی ہوتی چلی آر ہی ہے۔اس کے دریاؤل کے میدان ہموار زرخیز اور مختلف اقسام کی نصلیں آگانے کے لیے بہت موزوں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کی زیادہ تر آبادی ان میدانوں ہیں آباد ہے اور ن کا پیشہ زراعت ہے۔ نیپ ل اور بھوٹان پہاڑی ممی مک ہیں اور ان کا اکثر حصہ جنگل ت ہے ڈھکا ہوا ہے۔ تاہم مناسب جگہوں کو جنگلات وغیرہ سے صاف کر کے کھیتی باڑی کے قابل بنایا جاتا ہے اور لوگوں کا سب سے بڑا پیشر زراعت ہی ۔

#### دستكاري

کے جھالوگ دیبات اور شہرول میں اپنے اپنے طور پر مختف پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ان میں لو ہار تر کھائ معمار موچی کی کھا راور جولا ہے وغیرہ شامل ہیں۔ بیدوگ دستکار کہلاتے ہیں۔ ان میں اکثر دستکار اپنے کام میں بروی مہرت رکھتے ہیں۔ وہ برسوں سے یہی کام کر رہے ہیں۔اکثر کار میگر جس پیشے سے روزی کم رہے ہیں وہ آبا واجداد سے ان کے خاندان میں چلاآ یا ہے۔

جنوبی ایشیا کے مم لک میں دستکار بھی موجود میں اور بعض مقالات کے دستکار اپنی مخصوص وستکار یوں کے لیے بہت مشہور ہیں۔

## مويثى يإلنا

جنو کی ایش کے مما لک میں ایسے حصے بھی ہیں جو خشک ہیں۔ بارش کی تھی ہوڑی نہیں ہو عمق۔ اس کے علاوہ آبیا ہی کا کوئی اچھ انتظام بھی نہیں 'اس سے ان علاقوں کے لوگ مویٹی پالتے ہیں۔ بلوچستان کی سطح نمر تفع میں بردی وسٹے چراگا ہیں ہیں جو شال مشرق کی طرف بھیتی ہوئی شاں مغربی سرحدی علاقے اور ہماییہ کے کو ہستانوں تک جا پہنچتی ہیں۔ اس علاقے کے لوگ جیموں میں زندگی گز ارتے ہیں اور اکثر بھیئر بکریاں اور اونٹوں کے گلے لے کرئی چراگا ہوں کی تلاش میں پھر نے نظر آتے ہیں۔

## كال كني

پاکت ن میں پوٹھو ہاراور ہو چتان کے علاقوں میں کا نیس ہیں جہاں تو ہا' کوئنداور دوسری وھا تیں ٹکالی جاتی ہیں۔ بھارت میں بہاراور بنگال میں کو کیے اور تو ہے کی کا نیس میں۔ ان کا نوب میں کام کرنے والے ہوگ کان کن کہلات میں۔ بیاوگ زمین کے اندرجا کر کا نوں میں کام کرتے ہیں۔

## ماہی گیری

جو وگ سمندراور دریاؤں سے محجیایاں پکڑ کرفروخت کرتے ہیں' ماہی گیر کہلاتے ہیں۔ پاکستان ہیں سندھ اور کر ن کے ساتھ ماہی گیروں کے بہت سے خاندان آباد میں جو سمندر میں کشتیاں لے جا کر محجیلیاں اور جھینگے پکڑتے ہیں اور انہیں فروخت کر کے اپنی روزی کم نے ہیں۔ سندھ کی جھیلوں سے بھی محجیلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ بندھ کی جھیلوں سے بھی محجیلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ بنگہ دیش میں ہے خاروریا مندیاں نالے اور تالا ب میں جن میں محجیلیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اس کو دریاؤں کی روزی کی گئے دیش میں ہے ہیں۔ اس کو دریاؤں کی روزی کی سے ہیں۔

بھارت کے مشرقی اور مغری ساحل کے ساتھ ساتھ مابی گیرسمندرے مجھیدیال پکڑتے ہیں۔

### محنت مز دور ی

۔ جنوبی ایشیا کےمما لک صنعتی طور پرتر تی کررہے ہیں۔ بڑی تعداد میں کارف نے اور فیکٹریال قائم ہیں۔ بعض کارخانوں میں دن رات کا م ہوتا ہےان کارخانوں ورفیکٹریوں میں بہت زیادہ تعداد میں مزدوراور کاریگر مشینوں پرگام کرتے ہیں۔

### تجارت

جنوبی ایشیا کی آبادی کا ایک حصد سامان کا مین وین کرتا ہے۔ میہ طبقہ تاجر کہلاتا ہے۔ کھیتوں کی پید، دار ہو' کارخانوں کی مصنوعات' کاریگروں کی بیانی ہوئی چیزیں یاروزمرہ استعمال کی دوسری چیزیں' سب بازار میں، کا نداریا تاج سے خریدی جاتی ہیں۔

#### صنعت كاري

ملک کے صنعتی ترقی کے لیے کارضائے گانا اور چلانا بھی ایک بڑا پیشہ ہے۔ آج کل جنوبی ایشیا میں صنعتی ترقی زوروں پر ہے۔ پاکستان میں صنعت کاری ایک اہم پیشہ ہے۔

### دوس نے بیشہور

اُوپر بیان کیے گئے پیٹیوں کے علاوہ کافی تعداد میں اور بھی لوگ ہیں جو دوسرے پیٹیے اختیار کئے ہوئے ہیں۔ شہرول میں کافی تعداد میں لوگ ملازمت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم پیٹیہ ہے۔ ملازمت بیٹیدافراد میں مختلف ادارول میں کام کرنے والے افرادمثل پولیس والے نوجی ڈاکٹر' نرک' بینک میں کام کرنے والے دغیروش کل ہیں۔

## جنوبی ایشیا کے ممالک کے بچے

ان نیت کے کل کا انحصار آج نے بچوں پر ہے۔ بچے کہیں کے بھی ہوں ایک می فطرت لے کر و نیا میں آت ہیں۔خاندان ، ماحوں ، آب وہوا ، قومی روایات اور تعلیم و تربیت کے زیرا نر وہ خاص سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ زبان ، لہاس ،غذا ، عادات واطوار بچے کوایئے گھر ، ماحول اور معاشر ہے ہے درثے میں متی ہیں۔

## پاکستانی بچ

پاکستان کے مختلف علاقوں کے بچے آگیں میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ بیتمام بچے قوئی زبان اُردوجانتے ہیں اور اے مکھ پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستانی بنچے زیادہ تر دیبات میں رہتے ہیں اور عام طور پر شلوار قمیص پہنتے ہیں۔ بڑکیاں سر پردو پشہ یا جا دراوڑھتی ہیں۔ بیا بچے بڑے مختی ہوتے ہیں۔ اسکول کے کام سے فارٹ ہوکر کھیتی باڑی اور گھر کے کام کاتی ہیں والدین کا ہاتھ بڑتے ہیں۔گندم کی روثی ،گوشت ،سبزی اور داں کے علد وہ دود دھ ، دہی ،گھن اورسی ان کی مرغوب غذا ہیں۔ کبڈی ،کشتی اور گلی ڈیڈا ان کے پہندیدہ کھیل ہیں۔اسکول کے بیچے فٹ باں ، واں بال ، ہاک اور کر کٹ بھی شوق سے کھیلتے ہیں۔

## بھارت کے بچے

بی رت اور پاکت ن کے اکثر عداقوں کی آب و ہوا ایک جیسی ہے اس لیے دونوں ملکوں کے بچوں کا ہوس ملتا جاتہ ہے۔ بھارت میں مسمان بچے عام طور پرشعوار آقمیص یا کرتا یا پاج مد پہنتے ہیں۔ ہندو بچے دھوتی باندھتے ہیں۔ لڑکیاں لبنگا کرتا اور اوڑھنی استعمال کرتی ہیں۔ چوول اور گندم عام غذا ہے۔ شالی بھارت کے بچے روٹی اور جنوبی بھارت اور بھارتی بنگال کے بچے چووں کے شوقین ہیں۔ مسمان بچوں کی مرغوب نذا گوشت ہے جبکہ ہندو بچے ہزی کھاتے ہیں۔ بھارت کے بچے کبڈی بھی ڈنڈا ، ہاکی ،کرکٹ اور فٹ بال کھینا پہند کرتے ہیں۔

## بنگلہ دلیش کے بچے

بنگاردیش دریاؤں اورجھیلوں کی سرزمین ہے۔ ہارش کے موسم میں برطرف پانی بی پانی ہوتا ہے۔ بنگلہ دیشی بچ بہت جدد کشتی چلانا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ بچے کرتا پاجامہ پہنتے ہیں یا دھوتی باندھتے ہیں۔ چاوں اور مچھلی ان کی مرغوب غذا ہے۔ تیرنا اورمجھیلیں پکڑنا ان کا پہندیدہ مشغلہ ہے۔ فٹ بال ، ہاکی اور کر کٹ کھیلنا بھی اضیں پہندہے۔

## سری لنکا کے بیج

سری لاکا بحر ہند میں ایک بہت بڑا جزریہ ہے۔ یہاں گرمی اور سردی میں بارش ہوتی ہے۔ یہاں کے بچے ہلکا بھدکا لب س پہنتے ہیں۔ بڑکے زیادہ تر چھوٹ ساکرت اور دھوتی باندھتے ہیں۔ لڑکیاں ساڑھی باندھتی ہیں۔ سری لاکا کے بچول کا قد حجھوٹا ہوتا ہے۔ ان کی آئکھیں موٹی موٹی اور رنگت سانولی ہوتی ہے۔ چوال اور مجھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ مجھیسیال بکڑنا اور تیراکی ان کا پہند یدہ مشغلہ ہے۔ شہرول کے بچے عام طور پر مغربی اب س پہنتے ہیں۔

## جزار مالدیپ کے بچے

جزائر مالدیپ اسلامی ملک ہے۔اس ملک میں جھوٹے بڑے جزیرے میں۔ سے بجیبن ہی ہے بیج تیرنااورکشتی چلا نا سیکھ لیتے ہیں۔ یہ ل گرمیوں کے علہ وہ سردیوں میں بھی بارش ہوتی ہے۔ گرمیوں میں بیچے بلکا پھلکا لیاس پہنتے ہیں۔ پینگ اڑا نا یہاں کے بچوں کا پہندیدہ مشغلہ ہے۔ مالدیپ کے بچوں کا مذہب اسلام ہےاوران کی قومی زیان دھیوی ہے۔

نيپالى اور بھوٹانى بيچ

نیپی اور بھوٹانی بنج گرمیوں میں ہاکا بھدکالباس پہنتے ہیں مگر سرویوں میں موٹا اور گرمالباس استعمال کرتے ہیں۔ کرتا پا جامدان کا ہاس ہے۔ روٹی، چاول اور دال ساگ کھاتے ہیں۔ بیہ بیج مختتی اور جفائش ہوتے ہیں۔اسکوں کے بعد گھرکے کام کاج میں والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔

## جنوبی ایشیا کے مما لک کے پرچم

ہر ملک کا پرچم اس کا قومی نشان :وتا ہے۔ پرچم ہے کی ملک کی خصوصیات کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر ملک کے باشدے اپنے قومی پرچم کی عزت کرتے میں اور اسے سر بیندرکھنا فرض جھتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کے اپنے اپنے اپنے باپ پرچم ہیں۔ پرچم ہیں۔

پاکستانی پرچم

پاکستانی پر چم کاایک چوتھائی حصہ سفیداور ہاقی سنر ہے۔ سنر خصیمیں چاند بنا ہوا ہے۔ پر چم میں سنر رنگ اس ہوت کی نشاند ہی کرتا ہے کہ آبادی کی اکثریت مسلمان ہے۔ سفید رنگ کا مطلب میہ ہے کہ یہوں غیر مسلم آفلیتیں بھی آباد ہیں۔ سفید رنگ امن وسلامتی کا مظہر بھی ہے۔ حجفنڈے پر چاند تا را جندی اور روشن ستقبل کی ملامت ہے۔

بھارتی پرچم

بھارت کے پرچم میں تین رنگ میں۔سب سے اوپر نارٹی پی ، درمیان میں سفید پی اور ینچے ہزرنگ کی پی ہے۔ پہ چم کے درمیان ایک ول نشان بنا ہوا ہے جسے اشوک چکر کہتے ہیں۔ نارٹی رنگ ہندوؤں کا روائق نشان ہے۔ بنگلہ دلیش کا برچم

بنگه دیش کا پرچم سبز رنگ کا ہے۔ پرچم کے بیج میں سرخ رنگ کا گول نشان ہے۔ جوافق پر کھلتے سورج کوف ہر کرتا



پاکستان کا پرتم

بھارت کا پرچم





ښکا دسش کا پرجم



نيالكايرهم

مرى لنكاكا پرچم





بهولان كايرحم

جزائر مالديب كايرمي



ہے۔ سبز رنگ کا مطلب ہے کہ اس ملک میں مسلم نوں کی اکثریت ہے۔

### نيالى پرچم

نیپائی پرچم دوتکونی حبصنڈ یوں کا مجموعہ ہے۔ بیج جسنڈیاں قرمزی رنگ کی ہیں۔ان کے حاشیوں پرباریک نیلی پی بنی ہوں ہے۔ و پروں تکون میں سفید رنگ کا جانداہ رنارے کا نشان ہے اور بنجل تکون میں سورٹ کا نشان ہے۔ جانداور سورج وہاں کا فدجی نشان ہے۔

### سرى لنكا كاير چم

مری بنگا کا پرچم نا می رنگ کا ہے۔ حاشیوں سے ہر بر فاصعے پر آئید مربع بنا ہوا ہے جو گہرے رنگ کا ہے۔ اس کے اوپر پینے رنگ کا شیر بنا ہوا ہے۔ مربع ہے تھوڑ ہے فاصلے پر ایک مستطیل ہے جس کے بنتی میں ایک عمودی کئیر ہے ور تا دھا حصہ زرداور آ دھ سبز ہے۔ شیر مری لنکا کا روائتی نشان ہے۔

### بھوٹان کا پرچم

جھوٹان کا پرچم گہرازرد ورس نے ہاوردومساوی تکونوں پرمشتل ہے۔زردس نے تکونوں کی مشتر کہ میکیر کے دونوں طرف الڈ دیا کی تصویر ہے۔

### مالديپ كايرچم

سرخ رنگ کے اوپر سبز رنگ کا خانہ بنا ہوا ہے جس کے اندر سقید ہدال بنا ہوا ہے جو مامدیپ کے مسلمانوں ک

## جنو في الشيا كے مشہور شہر

جؤبی ایش کی قریبا تین چوتھ کی تہوں دیہات میں آباد ہے۔ تا جم صنعت وحرفت تجورت مصوب روزگا راور زندگی کی دوسری سہوٹوں کی وجہ ہے شہروں کی ہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ جوں جوں کوئی ملک تر تی کرتا ہے اس کی شہری آبادی کا تناسب بڑھتا جاتا ہے۔ سنعتی اور شجارتی سرتی کے ساتھ ساتھ دیہات سے آبادی شہروں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔اس سے پرائے شہروں کی آبادی میں اضافہ ہوتا جارہا ہے اور نئے شہر بھی آباد ہوتے جارہے ہیں۔جنوبی ایشیا کے اہم



ر رق مه مظم محمر على حنات

شہرمندرجہ ذیل ہیں۔ کراچی

کراچی بحیرہ محرب کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا وارالحکومت تھا اور اب صوبہ سندھ کا صدرمقام ہے۔ کراچی میں ہارے ملک کا سب سے بڑا بین الاقوای ہوائی اڈا اور بندرگاہ ہے جن کے ذریعے ونیا کے اکثر ملکوں سے پاکستان کا را بط قائم

ہے۔ تعلیم کا بہت بڑا مرکز ہے۔ یہاں کتی یو نیورسٹی ن کا بٹی اور دوسرے تعلیم ادارے ہیں۔ تبجارتی اوسنعتی داظ ہے یہ نئیم بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں تیل صاف کرنے ، دواسازی ، جہازسازی ،ٹڑک وموٹرسازی کے مل وہ سینٹ ریٹی کا سوتی اونی کپڑے 'ادومیت ، یمیانی اشیاء پلاسٹک کی مصنوعات ' پھڑے کا سامان وغیر و بنانے کے کئی کا رخانے قائم

بیں۔ بائی پاکتان قائدا مظم کا مزار بھی ای شبر میں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کراچی پاکتان کا سب سے بڑا گئجان آباد شہر ہے۔ یہاں کے باشندوں میں جنوبی ایشیا کے ہر جصے کے لوگ موجود میں۔ اس وقت ایک اندازے کے مطبق کراچی کی آبادی 10 مین ہے۔

لاجور



کالجوں کاشہرلا ہوروریائے راوی کے کنارے آباد ہے۔ جنوبی ایشیا کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ صوبہ بنجاب کا صدر مقام ہے۔ لہ ہور میں مغید دور کی بن ٹی ہوئی عظیم اشن عمارات ہیں۔ جہا تگیر اور تور جہاں کے مقبرے شالا مار باغ ، بادشہی مسجد مرزیر خان تعد لا ہور و نیرہ قابل دید ہیں۔ نئی بادشہی مسجد مرزیر خان تعد لا ہور و نیرہ قابل دید ہیں۔ نئی

تعمیرات بھی کٹرت سے کی ٹی ہیں جن میں گلشن اقباں' ویڈ ہاؤی' الفلاح بیڈنگ' الحمرا اور ہاغ جناح وغیرہ بہت خوبصورت ہیں۔ اقبال پارک میں'' مینار پاکشان' کے نام سے ایک بیند مینار بنایا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 1940 ء ميں قر رواد پايت ن منظور ہو كئے تھی۔ لا ہور ميں 1974 ء ميں اسلامی سربراہ كا نفرنس منعقد ہو كئے تھی۔اس ک یاد میں اسمبلی ہال کے سامنے ایک باد گارتقمیر کی گئی ہے۔ لا ہور میں لو ہے' فول ذ انجینئر نگ کا مختنف سامان' کیڑا' جوتے اور ووسری مختلف چیزیں بنانے کے بہت سے کارخانے ہیں۔جنوبی ایشیا کا سب سے بڑار میوے ورکش پ یباں مغیبورہ میں واقع ہے۔ لہ ہور ہے ایک ربیوے ائن اور سڑک بھارت کو جاتی ہے۔ صنعت وحرفت اور تجارت کے ملہ وہ ، ہورتعلیم کا بھی بہت بڑا مرکز ہے۔ یا کتان کی سب سے بڑی اور پرانی یو نیورٹی'' پنجاب یو نیورٹی'' ایا ہور بی میں ہے۔اس کے معادہ انجینئر نگ یو نیورشی اور بہت سے فنی 'سائنسی بمکنیکی کا لجے اور دیگر اوارے قائم ہیں۔ لا بوريش کئي بزرگان دين مدفون بين ـ ان مين حضرت دا تا کنج بخش خاص طور برمشبور بين ـ يا بور ميل شاعر مشرق عدامہ قبال کا مزار ہادش ہی مسجد کے قریب ہے۔ یہاں ایک بڑ عی ب گھر اور چڑیا گھر بھی ہے۔ 1998 م کی مردم

### اسلام آباد

شاری کے مطابق لا ہورکی آبادی 5.063 ملین تھی۔



فيص مسجد، سدم آباد

علاوه غيرمكي سفارت خانے بھي اسلام آباد ميں واقع میں۔ ملی تعلیم کا مرکز ہے۔ بحری اور فضائی افواج کے مرکز ی دفاتر بھی پہیل پر بیں۔سعودی عرب کی حکومت کی مدد سے اسوام " با دبیل شرہ فیصل مرحوم کے نام پر ایک شاندارمسجد بنائی گئی ہے جود نیا کی عظیم الشان مساجد میں شار ہوتی ہے۔ راول ڈیم شکر بڑیا ہاور دامن کو ہ خوبصورت تفریح کا ہیں ہیں۔1998ء کی مردم شہری کے مطابق اسلام آباد کی آبادی ملين تقى\_

#### بیاور شال مغربی سرحدی صوبه کا صدر مقام ہے۔اپیٹھی وقوع کی وجہ ہے جنوبی یٹیو کا ہم شر ہے۔اس کے



دره خيبر، پشاور

### كوشظه

کونے صوبہ بوچستان کا صدر مقام ہے۔ درہ بولان کے سرے پر واقع ہے۔ پاکستان سے افغانستان کو یہاں سے بھی راستہ جاتا ہے۔ بیشر 1935ء کے زنز لے سے بالکل تباہ ہو گا تھا۔ اس کے بعد اسے جدید طرز پر تقمیر کیا گیا ہے۔ سیب اس موجود فی یہاں ان کو ڈیوں میں بند سیب اس مینے یہاں ان کو ڈیوں میں بند کرنے کے کارخانے میں۔ تعلیمی مرکز ہے۔ یہاں بلوچستان یو نیورٹی اور ایک میڈیکل کا بی بھی ہے۔ اس کے مدوہ

چھاؤنی میں اٹ ف کا بچ ہے جہاں فوجی افسران اعلی تربیت حاصل کرتے ہیں۔کوئٹے ہے، یک مڑک اور ربیوے لاکن ایران کوجاتی ہے۔1998ء کی مردم شاری کے مطابق س کی آبادی 0.56 میں تھی۔

وبلي

## و ہلی بھارت کا صدر مقام ہے۔ دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ بید بہت پرانا اور تاریخی شہر ہے۔ مدتوں



جامع مسجد، وبلي

مسلمان بادشاہوں کا دارا کا افد با۔ ال قعد کی جامع مسجد قطب میناراور کئی دوسری تاریخی تمارات ہیں جو مسلمان بادشاہوں نے تغییر کروائی تھیں۔1912ء میں انگریزوں نے دہی کتر یب جدید طرز پرایک نیاشہزی دبلی کے نام سے آباد کیا۔ دبلی تخیر تجارتی بصنعتی اور تعلیمی مرکز ہے۔ سروکوں کریل گاڑیوں اور جوائی راستوں کے ذریعہ بھارت کے تنام شہروں سے ملاہوا ہے۔ جالیہ اعدادو شارکے مطابق دبلی کی آبادی 10 ملین سے زیادہ ہے۔



ہوار پل ۔ کولکٹ

جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دریائے بُنگلی کے ڈیلٹائی علاقے میں بھارت کی سب سے بزی اور اہم بندر گاہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقدار میں چائے یہاں سے برآ مد ہوتی ہے۔ کولکٹہ میں پٹ سن کی مصنوعات، سوتی کیٹر ہے جینی' فو ۱ واور کاغذ بنانے کے کارخ نے میں موجود ہ اعداد شار کے مطابق کولکٹ کی آباد ک 14 مین ہے۔اس کا پرانا نام کلکتہ تھا۔

ممدير

ممبئی بھارت کے مغربی ساحل پر بھارت کا دروازہ کہ لاتا ہے۔ بیا کیدرتی بندرگاہ ہے۔ شوتی کیڑے بنائے کا بہت بڑا مرکز ہے۔ مبئی کی بندرگاہ ہے کہاں سوتی کیڑ ااور دوسری مصنوعات برآ مدکی جاتی ہیں۔ مبئی بھارت کا سب سے بڑا صنعتی شہراور فلم سازی کا مرکز ہے۔ ساحل سمندر پر واقع ہونے کی وجہ سے خوبصورت قدرتی من ظر کا شہر کہد تا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جنائے ممبئی ہیں تی سال تک و کاست کرتے رہے۔ شہر کے باشندول نے بن کی خدمات کے اعتر ف میں جنائے مہئی موجود و آبادی 12.6 ملین ہے۔

چڻائي

چنائی بھارت کا چوتھا ہڑا شہراور تیسری اہم بندرگاہ ہے۔ بھارت کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ چنائی ایک اہم صنعتی اور تنجارتی شہرہے۔ یہاں چیڑا 'چیڑے کی مصنوعات اور شوتی کیڑے کے کارف نے ہیں۔ جا بیدادش رکے مطابق چنائی کی آیادی 5.4 ملین ہے۔ اس کا پرانا نام مدراس تھا۔

#### ڈھا کہ

ڈھا کہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت اور اہم تاریخی شہر ہے۔ زیادہ تعداد میں مسجد یں ہونے کی وجہ ہے یہ مسجدوں کا شہر کہلا تا ہے۔ ڈھا کہ ایک سرمبز وشا داب اور زر خیز زرعی علاقہ کے وسط میں دریائے بوڑھی گنگا کے کن رے واقع ہے۔ سے یک دریائی بندرگاہ ہے۔ بہت کی دریائی بندرگاہ ہے۔ بہت کی وسط میں کہ مصنوعات ، سوتی کیڑے ویاسل کی اور بہت کی دریائی بندرگاہ ہے۔ بہت کی وسری چیزیں بن نے کے کارخانے ہیں۔ جنونی ایشی پر مسلمانوں کی حکومت کے عہد میں ڈھا کہ کی مل بہت مشہور مسلمانوں کی حکومت کے عہد میں ڈھا کہ کی ممل بہت مشہور مسلمانوں کی حکومت کے عہد میں ڈھا کہ کی مل بہت مشہور مسلمانوں کی حکومت کے عہد میں ڈھا کہ کی مل بہت مشہور مسلمانوں کی حکومت کے عہد میں ڈھا کہ کی مل بہت مشہور مسلمانوں کی حکومت کے عہد میں ڈھا کہ کی مل بہت مشہور میں کا بادی تقریباً کی ملم کی جنوبی ایشی پر مسلمانوں کی حکومت کے عہد میں ڈھا کہ کی ململ بہت مشہور میں کی تاریخ کی ملم کی مسلم کی تاریخ کی ململ بہت میں۔ بہاں کی آبادی تقریباً کی ملم کی سے۔

## چٹا گا نگ

در دیائے کرنافلی کے کنارے بنگلہ دلیش کی سب سے بڑی بندرگاہ اور جم صنعتی شہر ہے۔ یہاں پٹ من کہا س ور چائے کے کارخانوں کے عداوہ دھ ن کو شنے ' لکڑی چیر نے ' تیل صاف کرنے ' سوقی کپڑ اینا نے' دیا سلائی' فول دسازی ور بچل کی مصنوعات کے کارخانے قائم ہیں۔ یہاں دریائے کرنافُعی ہے بچلی پیدا کی جاتی ہے جس کی بدولت اس شہر نے صنعتی طور پر بہت تر قی کی ہے۔ یہاں ایک یو نیورٹی بھی ہے۔اس کی آباد کی تقریبا 3 ملین ہے۔

### كطنثرو

کھٹمنڈ وکا مطلب ہے لکڑی کی منڈی۔ پیشہ نیپال کا دارالحکومت ہے۔ اوٹے اوٹے پہاڑوں کے درمیان ایک رخیز اور خوبصورت وادی میں واقع ہے۔ کھٹمنڈ وشل میں تبت (چین) اور جنوب میں بھارت سے ایک پائختہ سرٹ کے ذریعے ملا ہوا ہے۔ ایک ہوائی اڈ ابھی ہے جوسر دیول کے موہم میں بھی کھل ربتا ہے۔ ہندوؤ سے مندراور بُد دھمت کے پیردکاروں کے بیش ربگوڈ سے بی خوبصورت اور پیردکاروں کے بیش ربھٹمنڈ و کے انتہائی خوبصورت اور پیردکاروں کے بیش ربھٹمنڈ و میں دوسنعتی عواقے بن کے گئے میں کھٹمنڈ و میں دوسنعتی عواقے بن کے گئے میں تاکہ منت کورتی وی ربیا کی آبادی 50.75 ملین ہے۔

## كولمبو

سری انکا کا سب سے بڑاشہراور دارالحکومت ہے۔ یہاں ایک بین الاقوامی ہوئی اڈ ااور بندرگاہ بھی ہے۔ یہ شہر ملک کا اہم صنعتی 'تنجارتی اور تعلیمی مرکز ہے۔کوہوکی آبادی 1.4 سین ہے۔

#### گرگام پو اسم

بھوٹان کا دارالحکومت ہے۔ ہوائی رائے اور سڑک کے ذریعے بھارت سے ملا ہوا ہے۔ بُدھ مت کی عبادت گا ہوں ورمحلات پرمشتل بیا یک چھوٹا سانیا تہر ہے۔ یہاں سوتی کپڑا بنانے کا ایک کارخانہ ہے۔تھمپو کی '' ہادی سترہ بڑار ہے۔

#### مالے

ماے جزائز مالدیپ یا مامدیوکا دارالحکومت ہے۔جمہوریہ کے تقریباً دو ہزار جزائز میں صرف ملے ہی شہر کہما سکت ہے۔ باقی تما م چھوٹے چھوٹے مچھیروں کی بستیاں میں۔ مالے تجارتی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ یہاں پچھے بہتر ہوٹل بھی

### بنائے گئے ہیں۔ یہوں سال بھرکسی نہ کی کھیں کے ٹور ہا منٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہوں کی آباد کی تقریباً 20 ہزار ہے۔

## مشق

#### (الف) مندرجہ ذیل موالات کے جوایات و پیجے۔

- 1- ياكستان كيكون كون سے علاقول ميس آبادى زيادہ ہے؟
  - 2- ہمارت کے شالی میدان میں آبادی کیوں گنجان ہے؟
- 3- جونی ایس کے بول کے اس کے بارے میں آپ کیا جائے ہیں؟
  - 4- جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک کے بچوں کی خوراک کیا ہے؟
    - 5- نیپال اور بھوٹان کے پر جمول کی بناوٹ کیسی ہے؟
      - 6- جنوبی ایش کے لوگوں کے اہم میشے کیا کیا ہیں؟
- 7- تبودی کے واظ سے پاکستان کاسب سے بڑا شہر کونس ہے؟ اس شہر میں زیادہ آبادی ہونے کی وجد کیا ہے؟
- 8- بھارت میں سب سے بڑی اور مشہور بندرگاہ کون کی ہے؟ اس بندرگاہ کو بھارت میں کیا ایمیت حاصل ہے؟
  - 9- مندرجه ذیل شهر کهال واقع بین اور په کیوں مشہور ہیں۔
    - (١) وهاكه (ب) كفيمندو (ج) كولمبو

### (ب) خالى جَلْبول كوپُركرين:

- (i) برطق ہوئی آبادی \_\_\_\_\_ اثرانداز ہوتی ہے۔
  - (ii) کشرت آبادی سے اعادا۔۔۔۔۔گردہاہے۔
- (iii) جنوبی ایشیا کاشارونیا کے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آبادی والے علاقوں میں ہوتا ہے۔
  - (iv) كفتمندوكا مطلب ب-----

### (ج) ورست جواب ير (٧) كانشان لكاكير \_

(۱) رقب کاظ سے جنوبی شیا کاسب سے چھوٹ ملک ہے۔ (نیمیال۔ جزائر مامدیپ)

(ii) کولمبودارالحکومت ہے (ii)

(iii) جنوبی ایشیا کے مما لک میں۔ (صنعتی مما لک رز می مما لک)

(iv) جنوبی ایشی ه سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ (بھارت ، بھی دایش)

### سرگرمیال

1- یا کتان کے محتف صوبول کے بچوں کی تصاویر جمع کر کے اپنی کا بیول میں رکا نمیں۔

2- خبار د ب اور رسا و ب وغیم ہ ہے مختلف پیشول کے لوگوں کی تصاویر کا ٹ کراپنی کا پی میں چسپال کریں۔

3- اپنی کالی پر جنوبی ایش کے مختلف مم مک کے پر ٹیم بنا کران میں رنگ بھرویں۔

4- جنوبی ایشیا کے مشہور شہروں کی تاریخی عمارات کی تصاویر جن کر کے اپنی کا بیوں میں لگا کیں۔

5۔ پاکش نے مختلف معاقول کے قابل و بیر مقامات و نیبرہ کی تصاویرا خبارول اُرسالوں وریْر انی کتابوں وغیرہ سے کاٹ کراپٹی کا پیول میں لگا تیں۔

جھٹا ہا ہ

# قبلِ از اسلام جنوبی ایشیا کامعاشره

## وادئ سنده کی برانی تهذیب

مور خین کا پہنے بیدنی ں تھ کہ ہندوستان کی تاریخ کا رہا کے ہندیل آئے بے بعد شروع ہوتی ہے تیان موجودہ زمان کے بعد شروع ہوتی ہے کہ آریوؤں کی موجودہ نرمان بینے ہوئی ہوئی ہے سے بیٹابت ہوج تا ہے کہ آریوؤں کی موجودہ آمد سے پہنچ بھی وادی سندھ کو اگر سندھ کو اگر میں میں بیت مہند ہے ہے۔ موئی جو دڑواور ہڑ پہنے کھنڈرات سے جمیل پتھ چاتا ہے کہ پرائے زمان بین بیدوو ہوئے تجارتی شہر تھے۔ دونوں شہروں کی عمارتیں اور دوسری جیزیں ایک دوسرے سے بہت التی فہنتی بیان اور ایس معلوم ہوتا ہے کہ بید دونوں شہرائی بی زمانہ میں آباد تھے۔ موئی جو دڑواور ہڑ پے کی تہذیب جو قریبا پانٹی ہزارساں بیان کی سندھ کی تہذیب جو قریبا پانٹی ہزارساں بیان کی سندھ کی تہذیب جو قریبا پانٹی ہزارساں بیان کی سندھ کی تہذیب جو قریبا پانٹی ہزارساں بیان کی سندھ کی تہذیب جو قریبا پانٹی ہزارساں بیان کے سادوادی سندھ کی تہذیب کی تہدیب کی تہذیب کی تہدیب کی تہذیب کی تہدیب کی تو تا کہ کی تھر کی تو تا کہ کی ت

### موئن جودار و

یے تد پیمشہرالاڑکانہ سے تقریبا تمیں کلوئیٹرفاصد پرواقع ہے۔ موئن جودڑو کے معنی مردوں تے ٹیلے کے ہیں۔ ان ٹیموں کی کھد کی سے جمیں معلوم ہوا ہے کہ وضی میں مون جودڑوا کے شہرتھا۔ سر کیس اور گلیاں صاف شخری سیدھی اور کھی تھیں۔ عمارتی بڑی رتب سے بنائی گئی تھیں۔ مکان کی اینٹول اور سفیدٹی کے گارے سے بنائے جاتے تھے۔ چونے کا استعال کم تھا۔ رہنے ، سونے ، نہائے وہون ور کھانا پچانے کا انگ کمرے تھے۔ مام طور پر بڑے مکانوں میں جی ماور پختہ نویں بھی ہوتے تھے۔ ایک مقام پرائید بہت بڑے مکانوں میں جی ماور پختہ نویں بھی سے بیں۔ اس شہر میں گندے یائی کا س کے لیے کی نا بیال بی بیوئی تھیں۔

مون جووڑ وائی زرخیز اور شاداب ملاقہ تھا۔لوگ کا شکاری ہے واقف تھے۔گائے، بھینس اور بیل کا بردا شوق تھا۔سوٹ ،حپاندی اور تائے کی ان کے پاس کی نتھی۔وہ سراور گلے کے خوبصورت زیور بناتے تھے۔مٹی اور پھر کے برتن ان کی اعلی کار میری کا نمونہ بیں۔اس زمانے کی مور تیاں اور تھلوٹ بھی ہے ہیں۔ رقاصہ کی مورتی بہت ہی شاندار اور قابل تعریف ہے۔موئن جو دڑو ہے چرنے ہے بیں جس ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ کا تنا اور کیڑے بنانا جونے تھے۔ کٹین ان کی بنائی مولی مور تیاں۔ دیکھنے ہے احسائی ہوتا ہے کہ وہ سینے کافن نہیں جانے تھے۔ ان کا ہائی نہایت ہی مختم ہوتا تھا۔ وصرف لنگوٹ اور ن کل حیادریں اپنے جسم کے گرد لیپٹ میت تھے۔



موئن جو دڙو ڪي ڪنڌرات

ہتھیا روں میں تلوار، کلئی ڑی، تیراور بھالے سے بیں۔ان کے ملاوہ پتھر کی چکیا ے بھی تلی میں۔جن کی بن پر پیہ کہا ج سکن ہے کہ وہ اوگ ان سے کیہوں مینے کا کام لیتے تھے۔ قل وحس کے سے بیل گاڑیا راستعی کی جوتی تھیں۔ وادی سند دھ کے ان کھنڈرات میں بہت کی تصویریں ٹلی ہیں سیکن کی بڑے مندریا عبادت گاد کا کوئی سرائے نہیں ملا۔ جس زمانے میں و دی سندھ کی تہذیب کے بوگ اٹنے سیقے سے رہ رہ بھے اس قت دنیا کے دوسرے کی ملاقول میں سے واے وگ ان شہری مہولتوں اور شہری منصوبہ بندی ہے و قف نہ تھے۔ مونن جود ڑواور ہڑیہ کے شہریوں کورہن مہن کی جو سہوتیں آج سے یا پٹی نہ ار برس پہلے میسر تھیں، وہ آج بھی دنیا ک اکٹری آبادی کومیسر نہیں ۔اس وجہ ہے ان شہرول میں سے وا وال کی جھے اور کاریگری کی دارد یے کو جی جاہتا ہے۔ ان کی تبذیب کا مطالعہ عمیت رکھتا ہے۔

ہٹر بیرماہیوال سے تقریبہ 25 کلومیٹر کے فاصلے پرو تھ ہے۔ کہتے ہیں ک وقت دریاراوی اس کے قریب سے بہتا تھا۔ ہزید میں دونتم کی عمار تیل دریافت ہوئی ہیں۔ایک پٹی اور دوسری کچی۔مکانو یہ میں دروازے و تھے لیکن کھڑ کیاں نہیں تھیں۔ بعض مکان بڑے اور معض چھوٹے تھے۔ بڑے مکا ول کے ارد گرد حیار دیو ری تھی۔ سرکاری عمار تیں ملیحد ہ بنائی



بڑ پہے کھنڈرات

جاتی تھیں اوران میں بڑے بڑے ہاں تھے۔ممکن ہے ن ہوں کو بھورسر کا ری ان نی گھر ستعماں کیا جاتا ہو۔ ہڑ پہ کے لوگوں کے ربمن سبن کے طریقے موئن جو دڑو کے لوگوں سے معتے جلتے تھے۔ ہڑ پہ بھی پونچی ہزارساں پر تا تھا۔ بیدو فول شہر قریباً تینن ہزارس ل پہلے تباہ ہو گئے۔ان دونول شہروں کے تباہ ہونے کی بڑی ہجہ آریاؤں کا حمد تھا۔

### قدیم باشندے

جنوبی ایٹ کے پرانے باشند رراوڑ کہلاتے تھے۔ یہ وٹ وحتی جانوروں کو پکڑ کر پاینے جنگلوں میں شکار کھیتے' چو پایوں سے کام بیتے اور کھیتی ہاڑی کرتے تھے۔ یہاؤٹ زندگی کے رہمن مہن کے طریقوں سے واقف تھے۔ اینٹوں کے مکان بن کررہتے تھے۔آگ سورٹ زمین اور سانیوں کی پوجا کرتے تھے۔ ماہرین تاریخ کا خیال ہے کہ دراوڑ بھی ابتدا میں بہرسے تکربتی ہوچتان کے ساحل پر آباد ہونے تھے اور پھر آبستہ آبستہ دو سرکی جنگہوں پر پھیل گئے۔

## جنوبی ایشیامیں آریاؤں کی آمد

من آھے تین ہزار سال پہنے وسط ایش کی قوم آریائے پاکشان کے علائے کا رخ کیا اور یہاں کے قدیم بشندول کوشکست وے کر یہاں آباد ہوگئے۔ آریا ہوگ افغانستان کے راہتے سوات وغیرہ کے علاقوں بیل آ کر آباد ہوئے۔ بیاوگ قد آور تندرست و نااور جنگجو تھے۔ شاں عاقوں پرق بنل ہونے کے بعد آریا ہوگ رفتا رفتا سندھ کے بایائی ھے تک قی بیش ہو گئے اور پھر آ گے بڑھ کر دریائے گڑا و جمن کے عدیقے تک پہنے گئے۔ اس طرح جنوبی ایش کے تنام شاں علاقے پرآ ریاؤل نے قبضہ کرکے اس کانام ''آریا ورت' رکھا۔

### آرباؤل كيساجي حالت

" ریا وگ گاؤں با کررہتے تھے لیکن شہری زندگی سے ناواقف تھے۔ کاؤل کے قیریب جوز مین ہوتی اس میں سنر بار کاشت کرتے اور کھیتوں کے چارول طرف کا ننول کی باڑھ لگاتے تھے۔ کا شتکاری کے لیے بیوں کا استعہار کرتے تھے۔ آریا ہمان میں خاندان کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ خاندان کا سربرہ ہمرد ہوتا تھا۔ ان کے بچئ و تے 'پوتیاں سب ایک تھے بھر میں رہتے تھے۔ عورتوں کی عزت کرتے تھے۔ عورتیں گھر بیوزندگ کی فر مہداریاں پوری کرتی تھیں ۔ خاندان کے سربراہ کو بڑے اختیارات حاصل تھے۔ آریا لوگ مختلف قبیلول میں تسیم تھے۔ قبیلوں کے سردار وگول کے باہمی جھڑوں کا فیصلہ کو بڑے اختیارات حاصل تھے۔ آریا لوگ مختلف قبیلول میں تسیم تھے۔ قبیلوں کے سردار سے علاقے کے حاکم ہوتے تھے۔

آ ریالوگ بڑھئ کوہ رکھ اراور معمار وغیرہ کے کام جانتے تھے۔ گاڑیاں اور تھیتوں میں چلانے کے لیے بل بناتے تھے۔ وہ دریاؤل کوعبور کرنے کے بیے کشتیاں بنانا بھی جانتے تھے۔ یہ شتیاں پنواروں سے چلائی جاتی تھیں۔ رتھ کی دوڑ آریاؤل کی تفریح تھے۔ رقص کا بھی ان کے ہاں رواج تھا۔ اکثر ٹر کیال لڑتے رہتے تھے۔ ٹرائیل قبیلوں کے سرداروں کے ماتحت ہوکرلڑی جاتی تھیں۔ لڑائی میں راج اور سرداروں کے ماتحت ہوکرلڑی جاتی تھیں۔ لڑائی میں راج اور سرداروں کے ماتھی وردوس ہوگے۔ فیزہ تھرکھ کہاڑی اور تیروکل نان کے بتھی ارتھے۔

#### لِيا س اورخوراك

آریا لوگ مُوت کا تنا، در کیٹر ائبن جانتے تھے۔ اونی اور سوتی کیٹرے پہنتے تھے۔ بھیٹروں کی اُون ہے کیٹرے بناتے تھے۔ کھالیں بھی پہنتے تھے۔ آریاؤں کی عورتیں زیورات استعال کرتی تھیں۔ اکثر زیورات سونے کے بوتے تھے۔ خوراک میں گندم کے علاوہ بیلول' بھیٹروں' بکریوں کا گوشت' دودھ' مکھن ورگھی کا استعال کرتے تھے۔

#### مذبهب

ہندوؤل کی قدیم ترین مُقدس کتاب"رگ وید" ہے جمیں "ریاؤل کے زمانے کے حا است معلوم ہوتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آریا وگ قُدرت کی بڑی حافقوں مشلاً سورجی، آسان، طوفان وغیرہ کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔اُن کا خیال تھا کہ دیوتاؤں کی مہر ہانی ہے اُنہیں دُنیا کی تمام خوشی منیسر آسکتی ہیں۔ مذہبی رسُوم اوا کرنے کے لیے ایک خاص طبقہ تھ جسے برجمن کہا جاتا تھا۔ برجمنول نے ساج میں اپنا اثر بہت بڑھالیا تھا اور وہ دوسرے سب لوگول کواپنے سے کمتر جمجھتے تھے۔ موجودہ بندو ندہب اور بندوس ج کی بنیاد آریاؤں کے زمانے سے پڑچکی تھی۔ آریاؤں کا زمانہ قدیم ہندوؤل کا زمانہ مجھا جاتا ہے۔

# ذات پات گنتیم

ہندوؤں کی ہابی زندگی میں ذات پات کا روائ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ابتداء میں آریا وک کی زندگی بہت سادہ تھی اور اُن میں کی چھوٹی یابازی ذات کا کوئی فرق موجوونییں تھا انیکن جب آریا دریائے گنگا و ہمنا کے تنارے تک پہنچ گئے توانییں اکٹرلزائیں لڑئی پڑیں اس سے انہیں اپنچ بچاؤ کے لیے ہردوت ہتھی رول ہے لیس رہنا پڑتا تھا۔اس ہے کا روب متاثر ہونے لگے۔ چنا نچے بیضرورے محسول کی گئی کہ روز مرہ کے کا مول کو مختلف صول میں تقسیم کر کے مختلف طبقوں کے حوالے کیا جائے تاکہ اُن کی انج مردی میں آسیم کر کے مختلف طبقوں کے حوالے کیا جائے تاکہ اُن کی انج مردی میں آسانی ہو۔اس طرح نذی کا مرجس طبقے کے حوالے کیے گئے اُس کا نام برہمن کی کرنا تھا۔ اُن کی انج مردی میں آسانی ہو۔اس طرح نذی کی کام جس طبقے کے حوالے کیے گئے اُس کا نام برہمن کی کرنا تھا۔ اُن کی بعد محسنت کی طبقے کے کوئی خدمات انجام و بے کا فریضہ لگایا گیا۔ اُد پر کے بیددونوں طبقے صرف آریا وال کے سلکے کوئی میں آریا وال سے خلست کھا گئے تھے۔ اور مفتوح تو مسے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں ہے وہ لوگ جو کا روب رکر تے تھے یاضعتی بیشے ہے وابستہ تھے ویش کہلائے۔ آخری طبقے میں وہ لوگ رہ گئے جن کا کام فریتین کی خدمت اور صفائی کے کام کرنا تھا۔ اُن کو شو ورکانا مردیا گیا۔

یہ طبقاتی تقسیم شروع میں زندگی کا نظام چرانے کے ہے اہم ضرور توں کے تحت ہُو گی'لیکن بعد میں بیسب طبقہ مورو ٹی بن گئے۔ بلکہ ان کو مذہبی رنگ دے کرمستقل طور پر چار عبدہ قسیحد ہذا توں کی صورت دی گئی۔ اس طرح ہندو ہاجی مورو ٹی بن گئے۔ بلکہ ان کو مذہبی رنگ دے کرمستقل طور پر چار شیح میں موکر رہ گئے اور ہزروں ساں گزرنے کے بعد ہمیں میں مندو مُعاشرہ اِن ڈاتوں کا شکار ہے۔

#### ذاتول کےنقصانات

بندوہ نے ہیں ذات پات کی تقسیم سے نچلے طبقے کے لوگوں میں بدولی پہیل گئی۔ یہ وگ نہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے نہ پہر مستقبل سنو رکتے تھے۔ ترقی کے تمام رائے اُن کے لیے بند تھے۔ اُن کے خلاف اس قدر نفرت پیدا ہوگئی کہ بڑی ذات والے وگ نہان کے پس بیٹھن پند کرئے ' نہان کے ساتھ کھانا کھ تے۔ بلکہ وہ اُن کی چھو کی ہوئی چیز کوچھوتے بھی نہیں تھے۔ شُود رکوۃ بااکل ہی نجس اور ناپاک تصور کیہ جا تا ہے اس کے برعکس برجمن اپنے آپ کو دیو تا دُن کے اول و سیجھے تھے۔ اُن کے سامنے راجے مہر راجے بھی سر ٹھھ کاتے تھے۔ اس طرح برجمن پورے معاشر سے پر چھ نے ہوئے تھے۔ اس طرح برجمن پورے معاشر سے پر چھ نے ہوئے تھے۔ فات پات کی اتن بڑی تفریق نے نیچے طبقے کے لوگوں میں بدد نی پیدا کر دی۔ وہ برجموں کے اقتد ارے نفرت کرنے لئے۔ یہ نفر سے میں انسانی فطر سے کے مطابق تھی۔ جب کسی کومعاشر سے میں بنیادی حقوق حاصل نہ ہوں تو وہ اس معاشر سے میں بنیادی حقوق حاصل نہ ہوں تو وہ اس معاشر سے میں بنیادی حقوق حاصل نہ ہوں تو وہ اس معاشر سے میں بنیادی حقوق حاصل نہ ہوں تو وہ اس معاشر سے میں بنیادی حقوق حاصل نہ ہوں آن میں بدھ نفر ہے۔ کومور سے بخت نفر سے کرتا ہے۔ اس سے منہ ہم بیل ذات پات کی تفریق کی توری میں مناجا تا تھا۔

### بكهنديب

#### مهاتمائده

بُدھ ندہب دراصل اس وقت کے ہندو سان کی ہانصہ فیول کے خلاف ایک رجمل تھا۔ اس نے ندہب کے بانی کان م گوتم بُدھ تھا۔ اس کا صلی نام سدھ رتھ تھا اوروہ کیل ؤستو کے راج کے بیٹے تھے۔ گویابُدھ لڑکین ہے ہی ہوگول کے دکھوں اور دنیا کی برائیوں کود کھے کرر نجیدہ رہتے۔ ایک دن اپنا گھر بارچھوڑ کرمحل سے نکل گئے اور فقیروں کا ہس پہن بیا۔ کی برس تک جنگلوں میں ریاضت کی فاقہ کشی کی اور دنیا کے مسائل پرغور کیا۔ آخر کار یک رات یکا یک ان کے ذہن میں ایک روشن آئی اور انہیں نبی ت کا راستال گیا ہے۔

### بر هند هب کی تلقین

گوتم بُدھ نے اب دوسروں کو نجات کی تلقین شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیے مصیبتوں اور دُ کھوں سے بھر کی ہوئی ہے۔ اس سے بیچنے کے سیما پنی سب خواہشات کو نتم کر دینا چاہیے اور سادہ (ندگی بسر کرنی چاہیے۔ گوتم بدھ کہتا تھا کہ کسی جاندار کو ند مارو' جھوٹ نہ بولو' شراب ند ہیو' چوری نذکرہ وردوسرے برے کاموں سے بچو۔ اُن کے نزدیک چھوٹے بڑے سب برابر تھے۔ وہ ذات پات کا کوئی فرق نہیں ، نتے تھے۔ وہ کہتے تھے کے کیے فکر مسیح خیاات اور سیح عمل سے ہی انسان کونجات حاصل ہو عمق ہے۔

### بد صند ہب کی کامیابی کے اسباب

مہاتمائد ھی اپنی زندگی ہے داغ تھی۔ بُد ھ مذہب کے اصول بہت سادہ تھے۔ وگ برہمنول کے نظام اور ذ ت پات کی بند شوں میں جکڑ ہے ہوئے تھے اس سے انہوں نے اس مذہب کو بہت جد قبول کرلیا۔ بُدھ مذہب کی جس زبان میں تبدیغ ہو کی تھی 'وہ پالی زبان تھی جو کہ عوام کی زبان تھی۔ مہاتما گوتم بُد ھ راجاؤں کے خاندان سے تھے اس لیے بُدھ مذہب راجاؤں میں بھی مقبول ہو گیا۔ اس طرح بُدھ مذہب بُہت جد پھیل گیا اور برہمنوں کا افتد ارکم ہوگیا۔

### بُد ھ**ندہب** کے خلاف ہندوؤں کی کوششیں

ہند وؤں نے جب بید یکھا کہ اقتداران کے ہاتھ ہے جارہا ہے اورلوگ ہند و مذہب چھوڑ کر بُدھ مذہب اختیار کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے مذہب میں ایسی چیزیں شامل کر ناشروع کر دیں جو بُدھ مذہب نے بتائی تھیں۔ گوتم بُدھ کے مرنے کے بعد بُدھ مذہب میں پچھ خرابیاں پیدا ہو گئیں جس ہے بُدھ مذہب کمزور ہو گیا 'لیکن دو ہزار برس گزرجانے کے بعد بھی و نیا کے بہت سے ملکوں میں بدھ مذہب کے پیروکار موجود ہیں۔ پاکستان میں بھی بُدھ مذہب کے پچھ پیروکار ہیں جنہیں اپنے مذہبی عقید ول کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہے۔

### بُدھ مذہب کا ہندومُعاشرے پراثر

ہندوؤں کی ہم جی ٹرانیوں' ذات پات کی خرانیوں ور برہم نول کے اقتدار کے خلاف جنگ لڑنے والے رہنماوں میں مہر تا گوئم کدھ بہت ممتاز تھا۔ اُس نے بدھ ندہب کے دروازے ہر کسی کے لیے گھلے رکھے۔ برہم ن یا شودر کسی کے لیے گھلے رکھے۔ برہم ن یا شودر کسی کے لیے کوئی قد نہیں تھی جو چاہتا اس ندہب میں شامل ہونا۔ اس طرح برہم نوں کازور ٹوٹ گیا۔ اُن کاوہ پہلاس اقتدار اوراحترام نہ رہا۔ بدھ ندہب ایک طرح سے اس وقت کے ہوئے کے خلاف بغاوت تھی۔ اس نے اُو بیج ختم کر کے سب کو برابر کر دیا اور ای لیے بُدھ ندہب کئی ملکوں میں تیزی ہے بھیل گیا۔

### مشق

#### (الف) مندرجه ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔

- 1- بڑیہ اور موئن جووڑ و کے متعلق آپ کیا جائے ہیں؟
  - 2- آريالوگ جنولي يشييس كب ت ؟
- 3- أرياوال كرجن بهن كر في قول كمتعتق آب كياج في بين؟
  - 4- ندھ مذہب نے ہندوساخ کی برائیوں پر کس طرح ضرب لگائی؟
- 5- ہندومع شرے بیل ذات پات کی تقسیم کیوں کی گئی اور کتنے طبقوں میں کی گئی ہے۔

#### (ب) خالی جگہوں کو پُر سیجیے۔

- i- جنوبی ایشیا کے پرانے باشندے۔۔۔۔۔کہلاتے تھے۔
  - ii- مهما تما بده کا اصلی نام \_\_\_\_قها\_
  - iii -------
    - iv شودر کے معنی ۔۔۔۔۔۔۔
  - ٧- ہندومعا شرہ۔۔۔۔۔۔ ذاتوں میں تقلیم ہے۔

## سرگرمیاں

- 1- مونُ جودرُ و کی جوتصوری یل سکیس انھیں جمع کر کے البم بنایئے۔
- 2- صوبہ سندھ میں اور بھی پرائے گھنڈرات دریافت ہوئے ہیں۔ ان کی تصویریں اگر مل سکیس تو ان کا اہم بنا ہے اور ان شہروں کے نام اور حالات کھیے۔

# جنو بی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد

### مسلمانوں کی آمدے پہلے جنوبی ایشیا کی حالت

عربوں کی آمد سے پہلے جنوبی ایش پر ہندورا ہے حکومت کرتے تھے۔ ملک چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھ اور مختف ریاستوں کے حکمران "پس میں لڑتے جھڑٹ ترجے تھے۔ بعض راجے ایت بھی تھے جنہوں نے آس پاس کی ریاستوں کو فتح کر کے وسٹی ملا قے پر حکومت کی۔ ان میں آیب بڑا بادش ہدھ ذہب کا پیروکا راشوگ تھے۔ شوک کے مرف کے بعد چند اور بڑے بادش و بھی گذر ہے ہیں ، جن میں چندرگیت اور وکر ہ جیت بہت مشہور ہیں۔ ہندوؤں کا آخری بڑا بادشاہ ہر ایش تھے۔ اس کی حکومت جنوبی ایش کی تمام شالی حصامی کی پھی ہوئی تھی۔ 648 میسوی میں اس ک و فات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سلطنت جھوٹے جھوٹے تھوٹے وی ایش کی تمام شالی حصامیان 211ء میں سندھ پر حملہ سندھ پر راجا داہر حکمران تھا۔ مسلمان 711ء میں سندھ میں دخل ہوئے۔

### سندھ پرمسلمانوں کے حملے کی وجہ

عرب مسلمان تا جرجنو نی ایشیا کے ساحی علاقوں میں تے جاتے رہتے تھے۔ یہاں ہے تے ہری دکا تک بھی وہ اپنا تجارتی سامان اے جاتے تھے۔ یکھو جات تھے۔ یکھو جسلمان تجارت کی غرض ہے سری انکا میں رہائش پزیر تھے۔ ان میں ہے جند تاجروں کا وہاں انتقال ہو 'چنانچان کی بیواؤل' بچول اور ذاتی سامان وغیرہ کو بحری جہاز کے ذریعے سری انکا ہے مرس کا جارت ہے۔ جس کیا گیا۔ اس وقت اسمامی سطنت کے مشرقی علاقوں اور عرق پر حج بی بین یوسف بحثیت والی ( گورز ) مقرر تھے۔ جس جہاز میں تاجروں کی بیواؤں اور بچے سوار تھے۔ اس میں خدیفہ سے شخفے تی گف بھی تھے۔

و ہل کی بندرگاہ سندھ میں بھیرہ ع ب کے سطل پرواقع تھی۔ یہ بندرگاہ راجہ دہر کی ریوست میں تھی۔ مسلمانوں کا جہاز بھیرۂ عرب میں سفر کرتا ہوا جب دیبل کے قریب پہنچا تو چند بحرکی ڈاکوؤں نے اے لوٹ لیا۔ مسممان مردوں اور عور آوں وربچوں کوقید کی بنا کے ان کاس مان چھین میا گیا۔ apparen Joseph old both

عراق کے والی تی بن یوسف کو جب آس واقع کی احداث کی قراس نے راجہ واہر کو پیغام بھیجا کہ تمام مسلمان قید ول کوفوراً رہا کیا جائے 'یوٹا ہوا سا وان وان کیا جائے اور لٹیروں کو پکڑ کر سخت سزادی جائے۔

راجہ داہر نے جواب دیا کہ بحری کٹیرول پراس کا کوئی بس نبیس چلتہ اور انہیں نہ تو ہ ہے ٹرسکتا ہے وران سے قیدی یا سالان حیمٹر واسکتا ہے۔ اس جواب کے معنے پر حجاتے بین پوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کی تئیری شروع کر دی۔

#### محمر بن قاسم



يرين قاسم

محربن قاسم جاج بن یوسف کا بھتیج اور وامادتھا۔
اس کی عمر صرف ستر ہ برس تھی۔ جاج بن یوسف نے محمد بن
قاسم کوراجہ داہر کی سرکو بی کے لیے عراق سے روانہ کیے جائے
والے لشکر کا سپہ سالار بتایا۔ مسلمانوں کا نشکر بارہ ہزار
سپاہیوں پرشتمل تھا۔ یہ شکر عراق سے خشکی کے راستے سندھ
کی طرف روانہ ہوا۔ سپاہیوں کے لیے راشن اور ہتھیار وغیرہ
بحری جہازوں کے ذریعے سمندر کے راستے دیمل کی طرف

روانہ کیے گئے۔ ریبل کی فنتح

المحرین قاسم نے دیبل پہنچے ہی سارے ملاقے کومی صرے میں لے اپنچے ہی سارے ملاقے کومی صرے میں لے لیا۔ دیبل میں ہندووں کا ایک بہت بڑا مندرتھا۔ جس پران کا ایک بڑا جھنڈا نصب تھا۔ ہندووں کا عقیدہ تھا کہ جب تک مندر پر جھنڈا قائم ہے' کوئی طاقت بھی ان کا کچھنیں بگاڑ تھتی۔ محمد بن قاسم کو جب ہندووں کے اس عقیدہ کا علم ہوا تو اس نے تھم ویا کہ جھنڈ ہے کوئٹانہ بنا کراہے گرادیا جائے۔

مسمانوں کے پاس ایک مشین تھی جے نبیق کہتے تھے۔اس نبین سے پھر کے بھاری گولے دور دورتک سپیکے جا کتے تھے۔ان گولوں سے قلعوں کی مضبوط و یوار پر بھی توڑی جا سکتی تھیں ۔ تھم طنے پر مبنینق چوانے والے سیا ہیوں نے مندر پر نصب جھنڈ سے کونٹ نہ بنایا اور و کیکھتے ہی و کیھتے جھنڈ اپنچے زمین پر آگرا۔ جھنڈ سے کی حاست و کیھ کر راجہ واہر کی فوت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔انہوں نے مسمانوں کا مقابد تو کیا سیکن شکست کھائی وردیبل مسمانوں کے قبضے میں آگیا۔ ال کے بعد مسلمان فوج قیعے کے دروازے کھوں کرشبر میں داخل ہوگئی۔اس طرح مسلمان فوخ نے ان مسلمان عورتوں اور بچوں کو دشمن کے قبضے ہے آزاد کرایا جنہیں قیدی بزیرا گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے دیبل میں بھنجود کے مقام پرائیک ہڑی مسجد بنوائی۔



ویبل سے سے محمہ بن قاسم دریائے سندھ کے ساتھ شال کی طرف بڑھتا گیا اور نیرون کوٹ (موجودہ حید آب دشہر) پہنچا۔ محمہ بن قاسم نے اسے بھی بہت آس نی سے فتح کر بیا میں ہے گئے در ہے ہیں مسلم نو سے ہندووں کے بہت سے شہراور قلع فتح کیے ۔ مسلمانوں کی بیش قدمی رو کئے کے لیے راجد داہر نے بیچائی ہر راتون میں کی اور مقابلے کی سبت سے شہراور قلع فتح کیے ۔ مسلمانوں کی بیش قدمی رو کئے کے لیے راجد داہر نے بیچائی ہر دونوں فوجوں کے تیاریاں کرنے دگا ۔ محمد بن قاسم سے اس بر دونوں فوجوں کے درمیوں زبر دست اللہ فی بوئی ۔ جس میں راجہ داہر ہ را گیا۔ اس کی فون شکست کھ کر اوھرادھ بھا گے کلی ۔ بیتخت اور خونرین لائی کوئی شکست کھ کر اوھرادھ بھا گے کلی ۔ بیتخت اور خونرین کراوگر بھی ہوئی۔

# ملتان کی فتح

نوجو ن سپہ سا ارمحمہ بن قاسم نے آگے بڑھتے ہوئے ملتان کا رخ کیا جواس وقت سندھ کا حصہ تھا۔ وہاں کے ہندووں نے بھی مسممانوں کا مقابلہ کیا میکن شکست کھا گئے۔اس طرت 713ء میں ملتان کا علاقہ بھی مسممانوں کے قبضہ میں آگیا۔ محمد بن قاسم نے ملتان میں اپنالیک نائب مقرر کیا۔

#### محمد بن قاسم کا مقامی باشندوں کے ساتھ برتا وُ

سندھ نیچ کرنے کے بعد محد بن قاسم نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف رواداری اور فیاضی کا سوک کیا۔

سندھ نیچ کرنے کے عبدہ دارول کوان کے عبدوں پردو ہارہ مقرر کر دیا۔ جنگ میں جن لوگوں کا نقصان ہوا تق ان کی تلافی کی ٹی نے فریوں اور ہے سہارالوگوں کی مدد کی ۔ مقامی کاریگروں اور دستھاروں کی حوصلہ افزائی کی ۔ تمام مفتوحہ علی قول میں امن والدن بحال کیا۔ ڈاک کا چھانظ مق تم کیا۔ پنے آبائی ملک یعنی عراق اور عرب کے ساتھ بھی پیغ سرسانی اور تمدور فت کا سسلہ قائم کیا۔ افساف کے تقاضوں کے مطابق وگوں کے ساتھ برابری اور غیر جانبداری کا سلوک کیا۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی ۔ کسی مندر کو فقصان نہیں پہنچایا۔ ہندوؤں کوئی عبدت گا ہیں بنانے کے لیے زمین مفت دی ۔ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ جرسلم بھی اس کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ چھوٹے بڑے کے ساتھ جی اس کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ یہاں تقریباں شرعے تین ساں تک رہا۔ جب وہ والیس اپنے ملک عراق جانے لگا تو مقامی اور زار وقطار رونے گئے۔

# سندھ کی فتح کے نتائج

مسلمانوں کی سندھ کی فتح جنوبی بیٹیا کی تاریخ میں بہت ہوئی اہمیت رکھتی ہے۔ اس فتح کے نتیج میں یہاں کے لوگ اسلامی تہذیب سے متاثر ہوئے۔ سندھی زبان اس زمانے سے عربی رہم افظ میں لکھی جانے لگی۔ سندھی او یہوں نے عربی زبان میں عربی زبان کے بہت سے اف ظش مل ہوئے۔ اسلامی تہذیب وتدن کے آئے سفے سندھ کو باب الاسلام کہا جانے لگا۔ ا

ان کے رہن مہن کے طور طریقول میں نمایاں فرق آیا۔ مسمہ نوں میں اخوت بھائی چارے امداد وتعاون اور حسن وسٹوک سے متاثر ہوکر لاکھول کی تعداد میں ہند وخود بخو دمسمہان ہونے گے۔اس طرح سندھ کی فنتے سے اس علاقے کا اس وقت کی اسلامی و نیا سے رشتہ قائم ہوا جوالقد تعالی کے فضل وکرم سے ایک ملت سلامیہ کی صورت میں بدستور قائم ودائم ہے۔

# جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومتیں

اب ہم سماطین دبلی اورمُغل بادش ہوں کے دور میں سمامی تہذیب پر بحث کریں گے۔

### سلاطبين وبلى

محرین قاسم کے سندھ ہے واپس جانے کے بعد یہاں اسمای حکومت کمزور ہوگئی اور چھوٹی چھوٹی ریستیں قائم ہو گئیں ۔ تقریباً تین سوسال تک بہی حالت رہی۔ اس کے بعد مسمانول کے جمعے شروع ہوئے۔ اس بار مسمون ورہ خیبر کے رائے جنوبی ایشیا ہیں آئے۔ سب سے پہلے غوز نی (افغ شتان) کے سطان سبتگین نے جمعہ کیا۔ اس کی وفات کے بعداس کے بیٹے سطان محمود غوز نوی نے جملہ کیا اور پنجاب کے راج جے پال وفئست دی۔ 1002 ، سے 1026 ، تک سطان محمود غوز نوی نے جملہ کیا اور پنجاب کے راج جے پال وفئست دی۔ 1002 ، سے 1026 ، تک سطان محمود غوز نوی نے جنوبی ایشیا کے شاور ہر وفعہ فتی ہوا۔ آخری ہزامملہ اس نے کا ٹھیا و از (جنوبی بند) میں سومن ت برکیا۔ یہاں ایک بہت ہزامندر تھ۔ ہندو ہڑی تعداد میں مقابعے کے لیے جمع ہوئے لیکن سخت لڑائی کے بعد ہی طرح شکست کھائی محمود غوز نوی کی میر فتح بہت مشہور ہے۔

سطان محمود غزنوی کے انتقاب کے ڈیڑھ سو برس بعد ایک اور مسلمان حکمر ان محمد غوری نے جنوبی ایٹیا پر حمیہ شروئ کیے۔ اس کا ایک حملہ خاص طور پر مشہور ہے جس میں اس نے بہاں کے راجپوت راج پر تھوی رائے کوشکست و سے کر جنوبی ایشیا کے تمام شالی جھے پر قبطہ کر لیا تھے۔ محمد غوری نے بہاں قطب الدین کو اپنا نائب مقرر کیا۔ قطب الدین نے مزید فوجات کیس اور 1206ء میں دبی میں مسلم نوں کی حکومت قائم کی۔ اس طرح جنوبی ایشیا میں مسمانوں کی پہلی حکومت قائم ہوئی۔ قطب الدین خور بھی غلام رہ چکا تھ اور اس کے بعد آنے والے چند بادش ہجی غلام رہ چکے ہے اس لیے اس خاند ن

ان کے بعد ظلمی فاندان حکومت کرنے لگا۔ اس خاندان کا ہزابادشاہ ملا والدین خلجی تھے۔ اس نے ہزی فتوصت حصل کیں۔ وہ تقریباً پورے جنوبی ایشیا کا فرہ نروا تھا۔ اس نے ملک کا انتظام بھی نبایت عمدہ طریقے سے چایا۔ اس خاندان کے بعد تُعلق خاندان کے بعد تعلق خاندان کے بعد تعلق خاندان کے آخری ایام میں امیر تیمور کا حمد خاص طور پر تابل وَ مُر ہے۔ امیر تیمور کا معد خاص طور پر قابل وَ مُر ہے۔ امیر تیمور کا معد خاص طور پر قابل وَ مُر ہے۔ امیر تیمور 1398ء میں کی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بحثیت فاتح دیلی میں واخل ہوا۔ یہ قبل و غارت کرنے کے بعد بحثیت فاتح دیلی میں واخل ہوا۔ یہ قبل و غارت کرنے کے بعد بحثیت کا بھی خاندان کو ایک ایٹ وائل ہوا۔ یہ قبل سطنت کا بھی خاتمہ ہوا جس کے بعد خاندان ہی وائل ہوا تا اور خاندان لودھی کے بادشاہ ہوئے۔ لودھی خاندان کا آخری بادش ہ ابرائیم لودھی خاندان کا آخری بادش ہ ابرائیم لودھی خاندان کو ایک ہماجا تا ہے۔

#### شامإنِ مُغلبيه

1526 میں افغانستان کے باوش ہ ظہیر الدین باہر نے پانی پت کے میدان میں ابراہیم نودھی کو شکست دی اور وہلی میں ابراہیم نودھی کو شکست دی اور وہلی میں اپنی حکومت کی بنیاد ڈ الی اے مُغل سلطنت کے بابر نے اعتبار سے بابر ٹرک تھ 'لیکن اس نے جس نی حکومت کی بنیاد ڈ الی اے مُغل سلطنت کہا جا تا ہے۔ بابر نے اس وقت کے سب سے بڑے ہند دراجارا ناسا نگا کو بھی شکست دی۔

بابرزیده موصد زنده ندر باس کے جداس کا بیٹ نصیر مدین محد بھا ول تخت پر بیٹھا، مگر بھی ول زیاده موصد چین سے حکومت نہ کر سکا۔ اسے ایک پٹھان سروار فرید خان نے جس کا لقب شیرخان تھا، نے شکست و سے کر نکال ویا۔ بھا یوں ایران چیا گیر ۔ فرید خان شیر شاہ سوری کے نام سے بادشاہ بنا۔ شیر شاہ کے مرنے کے بعد بھا یوں پھر والی آیا اور اپنی سلطنت وو بارہ حاصل کر لی۔ بھایوں کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر تخت پر بیٹھا۔ اکبر مض خاندان کا بڑا یا وشاہ تھا۔ اس نے جنوبی ایش کے بیٹی اور تھے جنوبی علاقے فتح کیے۔ اکبر نے جنوبی ایش میل مغل سلطنت کو متحد اس کے بیٹو نورا مدین محمد جنوبی ایش میل مغل سلطنت کو متحد اس کے بیٹو نورا مدین محمد جنوبی ایش بیٹی اور اس کے بعد اس کے بیٹو شر جمہد نورا مدین تھا اور اس کے بعد اس کے بیٹو شر جمہد نورا مدین تھا اور اس کے بعد اس کے بیٹو شر جمہد نورا میں مشام جنوبی ایشیا میں اس والمان تھا اور لوگ شکھ چین کی زندگی بر کرتے تھے۔ ان باوش ہوں کا زمانہ مغدیہ سلطنت کا شہری زمانہ کہلاتا ہے۔ شا جمہدان نے وبلی اور سگرہ میں مشہور میں مشہور میں مشہور میں مشہور میں میں کئیں جسے باوش ہوں کا زمانہ مغدیہ سلطنت کا شہری زمانہ کہا تا ہے۔ شا جمہدان نے وبلی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کے مات تائے محل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کے مات تائے محل کی دبلی کا لال قلعہ جامع مجرز والوا ہوا ہوا خاص۔ تائے محل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کے مات



عجا تبات میں شار ہوتا ہے۔ شاہ جبان کے جدا کی بیٹا محی الدین محدا ورنگ زیب عالمگیر بادش ہوا۔ یہ جلیس القدر بادشاہ تھا۔ بہت متی اور پر ہیز گارتھ۔ اورنگ زیب عالمگیر کی حکومت تقریباً پورے جنوبی ایشیا پر پھیل گئی۔ اس، فت مغلیہ سلطنت پورے عروبی پرتھی۔ مگر 1707ء میں اس کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کمز ور ہونے گی اور آخر نگز ہے مکڑ ہے ہوگئی۔ بالآخر ایک ایس ایس کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کمز ور ہونے گی اور آخر نگز ہوں مکڑ ہے ہوگئی۔ بالآخر ایک ایس اگر بروں مگر ہوں محکومت صرف و بھی پررہ گئی ہی۔ 1857ء میں اگر بروں نے آخری مغل بادشاہ بہادرشاہ ظفر کوقید کر لیا اور مغل سلطنت ختم کر دی۔ س طرح مغلوں کی تین سوسالہ حکومت کی شاہد معلوں نے بھی جنوبی ایشیا پر تین سوسال حکومت کی تھی۔ اس طرح مسمانوں نے جنوبی ایشیا پر تین سوسال حکومت کی تھی۔ اس طرح مسمانوں نے جنوبی ایشیا پر تین سوسال حکومت کی تھی۔ اس طرح مسمانوں نے جنوبی ایشیا پر تین سوسال حکومت کی تھی۔ اس طرح مسمانوں نے جنوبی ایشیا پر تین سوسال حکومت کی تھی۔ اس طرح مسمانوں نے جنوبی ایشیا پر تین سوسال حکومت کی تھی۔ اس طرح مسمانوں نے جنوبی ایشیا پر تیم سوسال حکومت کی تھی۔ اس طرح مسمانوں نے جنوبی ایشیا پر تیم سوسال حکومت کی تھی۔ اس طرح مسمانوں نے جنوبی ایشیا پر تیم سوسال حکومت کی تھی۔ اس طرح مسمانوں نے بین ایشیا پر تیم سوسال حکومت کی تھی۔ اس طرح مسمانوں نے بین نے بھی جنوبی ایشیا پر تیم سوسال حکومت کی تھی۔ کی جس کا خاتمہ 1857ء میں انگریز وں کے ہاتھوں ہوا۔

# جنوبی ایشیا پرمسلمانوں کی تبذیب کے اثرات

سیخ اب و یکھتے ہیں کہ چھ سوسالہ دور میں جنوبی ایشیا میں مسلما نول کی تہذیب کیسے پھیلی اوراس ہے جنوبی ایشیا مرکمیا اثرانت ہوئے۔

# مسلمانول كى تېذيب

اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بکدایک بہترین نظام حیات بھی ہے۔ اس میں دنیاوی اور روحانی زندگی کو برابر امیت حاصل ہے۔ اسلام میں ربن سہن لباس خوراک کاروہ رئتبواروں لوگوں کے حقوق غیر مسلموں ہے۔ سوک غرض پوری زندگی کے برایک پہلو کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ مسمانوں کی زندگی اسلامی بدایات کے مطابق ہوتی ہے' اس لیے مسلمانوں کی تہذیب کو اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے۔

#### مسلمانوں کے اچھے سلوک کا اثر

مسلمان جب جنوبی ایش میں آئے تو انہوں نے اس ملک کو اپنا وطن بنالیا۔ فتو صات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تمام توجہ ملک میں امن والان قائم کرنے اور وگوں کوخوشحال بنانے میں صرف کی مسلم نوں نے بیہاں کے رہنے والوں کی مذہبی زندگی میں مداخلت نہیں کی۔ ہندووس کے ساتھ اچھ سنوک اور انہیں حکومت میں مناسب حصد ویا۔ ہندوس سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے ٹی طریقے اپنا لیے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کے ندہب علم وفن اور معاشر تی





طریقوں نے ہندووں پر گہرااٹر کیا ورمسلمانوں کی تہذیب کے اثر ات جنوبی ایٹیا کے ملاقے میں نم بیال نظرانے سگے۔ اسلام کی مقبولتیت

اسلام جنونی ایش میں بہت جلد پھیلائیں اس کی وجھوست کی طرف ہے دباؤی بختی نہیں تھی۔ بلکہ ہُررگان دین کی وششیں اور سب سے زیادہ خوداسمام کی خوبیاں تھیں۔ بندومی شرے میں جو برائیں تھیں انھوں نے بھی اسلام کے پھینے کے لیے راہ بموار کی۔ آپ جائے ہیں کہ بندووک میں ذات بات کی بڑی تفریق تھی۔ چھوٹی ذات والے بندو معاشرے میں بہت فریس تھے۔ بہت ہے وگ ان سے نخوش تھے۔ معاشرے میں بہت فریس مسمان بزرگان دین کے اخلاق اوران کے بدائی زندگی نے بڑا اثر کیا اس سے جنوبی ایشیا کے لوگ اس کے برگس مسمان بزرگان دین کے اخلاق اوران کے بدائی زندگی نے بڑا اثر کیا اس سے جنوبی ایشیا کے لوگ اسلام قبول کرنے گے۔ ان بزرگوں میں حصرت واتا گئی بخش جن کا اصل نا مسید کی جو بری ہے خاص طور پر مشہور ہیں۔ ان کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمعے کی ہیں ان کا مزار اجمعے شراف (بھارت) میں ہے۔ آپ نے بندووک اوراجھوتوں کے بعد خواجہ معین الدین وایا ، جن کا مزار دبلی میں کے بعد قبہ نقلہ میں مہ وات کا بیغام دیا۔ ان بزرگوں کے علووہ حضرت ظام الدین وایا ، جن کا مزار دبلی میں بہت ہے محضرت شام الدین وایا ، جن کا مزار دبلی میں بہت ہے محضرت شام الدین وایا ، جن کا مزار دووہ کی خور بھیں ہے ۔ ان بزرگوں کی خدمت کی۔ ان بزرگوں کی خور بھیں کی وجہ سے جنوبی اسلام کھیلا۔

#### ہندوؤں اورمسلمانوں میں میل ملاپ

بوں بوھت گزرتا گیہ بندوؤں آور مسلما نوں بیس میل ساپ بڑھتا گیا۔ بہت سے ہندوسرکارکی دفتروں بیل سازم ہو گئے۔ سرکاری زبان فاری تھی۔ ہندوؤں نے فارن زبان پڑھنا شروع کی۔ ہندواور مسلمان بچے ساتھ ساتھ مدرسوں بیس پڑھنے لگے۔ بعض مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کی زبان شنکرت سکھی۔ بادشہوں کی زبان ترک تھی۔ سب بوگوں کے میل ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جے اردو کہا جانے لگا۔ راوٹر کی زبان کا فظ ہے جس کے معنی لشکر کے بیس۔ اردوزبان بھی بہت ہی زبانوں سے مل کربی ہے۔ رفتہ رفتہ اس زبان نے اتنی ترقی کی کہ پورے جنو کی ایشیا میں بولی جانے گئے۔ اوراب میر پاکستان کی تو می زبان ہے۔

#### علوم وفنون اورلباس

ا کثر مسلمان با دشاہ خود عالم تھے۔علّوم وفنون کی سر پری کرتے تھے۔ان کے در بار میں عاموں کا مجمع ربتنا تھا۔

یا کموں کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ خلجی اور تغلق دور میں ، میر خسر زایک بہت بڑے یا کم تھے۔ انہیں موہیقی میں بھی کم سامل تھے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی مقدل کتا بوں اورادب کی دوسری تنابوں کا فارنی میں ترجمہ کیا۔ اکبر بادش ہے در بار میں ہندوؤں نے ہندوؤں نے مامل کی۔ مسلمانوں کے ۔مسلمانوں کے ۔مسلمانوں کے ۔مسلمانوں کے باس نے بھی ہندوؤں پر بڑا انٹر ڈالا۔ ویکھتے ہی ویکھتے جنوبی ایش میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا باس تقریبا ایک ہی جیس ہوگیا تھا۔ آئی بھی شلوا تھی ہوا اور شیروانی بھادت میں بہت مقبول ہے۔

## عورتول كاتعليم

ہندوؤں کے معاشرے پر سمائی تہذیب کا لیک سینم بیال اثر بھی ہوا کہ ہندو کوروں کی حیثیت میں بہتری آگئے۔
ہندوؤں کے معاشرے میں عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے۔ انہیں شوہرکی موت پر اس کے ساتھ بھل مرنا پر تا تھا۔ باپ یا
شوہرکی جائیداد میں سے انہیں کوئی حصیتیں ماتا تھا۔ تعلیم کے درواز ہان پر بند تھے۔ اس کے برخلاف اسلام نے عورت کو
معاشرے میں بلند مقام دیا۔ اسے بہت زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ مسمد ن باوش ہوں نے زمان میں عوروں کی تعلیم کا
معقول انتظام موجود تھا۔ دہ گھروں پر بھی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ شاہی خاندان کی عورتوں کو علم میں مک سے صل تھے۔ رضیہ
سعانہ گلبدن بیگم (بابر کی بیٹی) 'نور جہاں (جہا تگیر کی ملکہ) ہمتازگل (شاہ جہان کی ملکہ)، جہاں آرا بیگم (شاہ جہاں ک

# فن تغمير

ہندووں کافن تغییر پران تھا ان کے مکانوں میں محراب خبیں ہوتے تھے۔ وہ گنبد اور مین ربنا ناہھی نہیں جائے تھے۔ مسمد نوں کافن تغییر اس دور میں اپنے عروج پر تھا۔ میں رقول کے پیچروں پر مکھ کی کا طریقہ بھی مسلم نوں نے ہی جنوبی شیامیں رائے کیا۔ خاندان نلاماں کے بادشاہ قطب ایدین نے دبلی میں کیک ماں شان میں اپنے میں اپنے میں کرایا۔ اسے قطب میں رکھتے ہیں۔ بیافن تغییر کا بہترین نمونہ ہے۔ مغلول کے زمانے میں فن تغییر کا بہترین نمونہ ہے۔ مغلول کے زمانے میں فن تغییر کا بہترین نمونہ ہے۔ مغلول کے زمانے میں فن تغییر کا بہترین نمونہ ہے۔ مغلول کے زمانے میں فن تغییر کا بہترین نمونہ ہے۔ مغلول کے زمانے میں فان تغییر کا کہ تقیرہ ہوا یا۔ شاہ جہان کے نامانے والدی کا مقبرہ دنوا یا۔ شاہ جہان نے

بیٹی )اورزیب النساء( اورنگ زیب کی بیٹی )خاص طور پر قابل ذکر ہیں



قطب مينار ، د بلي

آ گرہ میں اپنی ملکہ کا عالیث ن مقبرہ بنوایا۔ جسے تا ج محل کہتے ہیں۔ تا ج محل کا شار دنیا کی مشہور میں رتوں میں ہوتا ہے۔ شاہجہان ہی نے دہلی کی جامع مسجدا ور لال قلعہ بنوایا۔

اورنگ زیب عالملیر نے ماہور کی بادشا ہی مسجد بنوائی۔ بیٹما معمارتیں اسامی تہذیب وتدن اور فن تعمیر کا بہترین خمونہ ہیں۔



بادشابي مسجر، لاجور

#### ربن مهن كيطريق

اسلامی تہذیب نے جنوبی ایش کے رہنے والوں کی زندگی سے ہر پہلو پراٹر ڈالا۔ جیس کے پہلے ذکر ہوا کہ ہندوؤں کے ہاس پرمسلم نول کے ہاس کا اثر ہوا تھا۔ ہندوؤں کا اپنا مہاس دھوتی تھا۔ وہ ان سلا کیٹر ابدن کے چارول طرف لیٹیتے سے۔ گرتہ ہت ہتا ہتا ہیں پاج ہے اور شلوار کا روائی ہوگیا۔ شیروانی اورا چکن کو بھی مسمی نوب نے روائی ویا۔ اس زمانے میں ویا ہوں ہوں ہے۔ مرمیان کا ملاقہ اساد می تبذیب کا مرکز سمجی جاتا تھے۔ بنگال میں بھی مسلم تبذیب کا دور دورہ تھا۔ نزش مسلم تبذیب نے پورے جنونی ایٹ پر اپنا اثر کیا ہوا تھا۔ دری اور تالین بچھانا 'چیمن اور پردہ لائگانا 'فوارہ 'چیوترہ 'وستر خوان 'مسلم تبذیب نے پورے جنونی ایٹ پر اپنا اثر کیا ہوا تھا۔ دری اور تالین بچھانا 'چیمن اور پردہ لائگانا 'فوارہ 'چیوترہ 'وستر خوان 'پیٹین 'لونا ورصراحی 'جوسے 'ولی اور سے کیڑوں کا مام روی ' ہاتھ ملانے اور کلے معنے کی رسم مکانوں میں مہم ن جانے مردانے اور کلے معنے کی رسم مکانوں میں مہم ن جانے مردانے اور نے مصل کرناور دیگر حقوق 'پیسب باتیں جنوبی مردانے اور زن نے جھے کا ایک ہون' دیوقوں میں می جیھرکر کھان' عورتوں کا تعلیم حصل کرناور دیگر حقوق 'پیسب باتیں جنوبی پیٹیا جس مسلمانوں کے ساتھ آئیں۔

## جنوبی ایشیامیں مسلمانوں کے زوال کے اسباب

اورنگ زیب علمگیر کے دوراقتد ارتک مسلما نوں کی حکومت پورے ہندوستان میں قائم ہو پھی تھی گر آخری مغلبہ حکرا نوں کی نااہ می کی وجہ ہے تخت پران کی گرفت آ ہت آ ہت کم وربوتی گئی۔ بالآخر وہی مسلمان جواس عداقہ میں فاتحین کے حصور پرآئے تھے نار ماندزندگی گزار نے پر مجبور ہوگئے۔ اس کے مداوہ مسلمانوں کے زواں کے ٹی اسبب تھے۔ سب سے اہم سبب مسلمانوں کی خانہ جنگی تھی جس کی ہجہ ہاں کی مضبوط حکومت مختنف چھوڈی چھوٹی ریاستوں میں قسیم ہوگئی۔ دوسرا اہم سبب مسلمانوں میں جب دکا خاتمہ تھی مسلمانوں میں جنہ دکا خاتمہ تھی مسلمانوں میں جذبہ جہد دکا خاتمہ تھی مسلمان میٹن وعشرت کا شکار ہوگئے۔ دوسری طرف مغربی اقوام نگی ایجودات کی وجہ سے ساری و نیا کے حکمران بن کر انجر نے ملمی اور سنعتی انقلاب نے جدیدترین آیا ہے حرب اور مشینری کو مام کیا۔ جب کہ مسلمانوں نے ساری و نیا کے حکمران بن کر انجر نے تعربی اور میں کی دوڑ میں وہ بہت پیتھے رہ گئے ۔ مسلم نوں کے زوال مسلمانوں نے ان کی سے حکم تروری سے جم چر چرفائدہ اٹھی یا ورباتہ خربندوؤں سے سازباز کر کے انہیں اپنا کے اس دور میں مغربی اقوام نے ان کی سے حکم تروری سے جم چر چرفائدہ اٹھی یا ورباتہ خربندوؤں سے سازباز کر کے انہیں اپنا کے اس دور میں مغربی اقوام نے ان کی سے حکم تروری سے جم چرفائدہ اٹھی یا ورباتہ خربندوؤں سے سازباز کر کے انہیں اپنا۔

مثق

(الف) مندرجه ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ 1- سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کی دجہ کیا تھی؟

2- محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے بعد ہند دول کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟

3- جنوبی ایشیایس مسمان بادشا ہوں نے کتے عرصے تک حکومت کی؟

4- جوني ايشيايس اسلام كسطرح يعيلا؟

5- ہندوہہذیب پرمسلمانوں کی تہذیب کا کیا اثر ہوا؟ 6-جو بی ایشی میں مسمہ نوں کے زوال کے اسباب بیا ن کریں؟ (ب) ورست الفاظ سے جملہ کمل کریں۔

(i) بچرکی ڈاکووں نے عرب تا جروں کے جہاز وں کو۔۔۔۔۔کے مقدم پر ہوٹ دیا (کوٹوئ کیٹی بندر ڈیپل)

(ii) محمد بن قاسم کے مندھ پر حملہ کے وقت ۔۔۔۔۔حکمران تھا۔

(راجدرائے، راجہ جبی ل، راجہ داہر) (اال) عماق کے والی ۔۔۔۔۔۔ محمد بن قاسم کوسندھ کی فتح کے لیے بھیجا۔

(سيمان بن عبدالملك سلطان محمود حجاج بن يوسف)

#### (ج) درست بیان پر (۷) کانشان لگائیں۔

- (i) سلطان محمود غزنوی نے جنوبی ایشیار 17 صلے کے۔
- (ii) جنوبی ایشیامیں 1206ء میں دبلی میں مسمانوں کی کیبلی حکومت قائم ہو گی۔
- (iii) ہار بادشاہ نے پانی بت کے میدان میں 1506ء میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔
  - (iv) جہا گلیراورشا جہال کے بعد اکبر باوشاہ ہے۔
  - (V) شەجبال نے لا موريس بادشانى مىجد بنوائى۔

## سرگرمیاں

1- پاکتان کے نقتے میں سندھ کو گہرے رنگ ہے نمایاں کر کے دیبل کا مقام دکھ ہے۔

2- مسلمان بادش ہوں اوران کی بنوائی ہوئی عماروں کی جتنی بھی تصاوریل سکیس انھیں جمع کر کے ایک اہم بن ہے۔

# جنو بی ایشیا میں انگریز وں کی آمد

#### ايسٹ انڈیا تمپنی

مسلمانوں کے بک ہز رسالہ؛ ورحکومت میں بالحضوص مغل دور میں جنوبی ایشیائے اقتصادی اور سنعتی طور پر بہت زیاده ترتی کانتی بهار کی مختف قتم کی صنعتیل مثلاً یا رجه بافی \* قامین سازی \* کاغذ سازی وغیره کی شهرت دور دورعدا قوب تک پھیل گئی تھی اور بیہاں کا تجارتی سامان سمندری اور خشکی کے راستوں سے بورپ کے مما مک تک جا تا تھا۔اس وجہ سے یورپ کےمما مک میں ہندوستان کا بہت بڑا چرچے تھا' بلکہاس کی پیداواری قوت اور یہاں کی دوست وثروت کی وجہ ہے اس كو و سونے كى جيڑيا' كانام دياجات لگا تا۔اس زمانے بيل ورپ كے مما مك اور جنوبي ايشيا كے درميان عرب مسلمان حائل تتھے جن کا بچیرہ کو ب کے سمندری راستوں اور بین ا اقوامی تجارت پر قبضہ تھا۔مسلم نوں کے ہاتھوں جنولی شیا اور یورپ کتبررتی ساہ ن کی ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقی تمس میں آتی تھی۔ یورپ کے نوگوں کی عرصہ درازہے ہیاد لی خواہش تھی کہ وہ براہ راست جنو کی ایشیا کے ساتھ تجارتی رابط قائم کریں۔ چنانچہ پندرھویں صدی میں یورپ کے بعض ممہ لک مثلاً یہ تکال اورائیلین نے بڑے بڑے بڑی جہازتیار کیے اور مندروں کے ذریعے ہندوستان کے لیے راہتے کی تلاش شروع کر دی۔ان کوششوں کے نتیجے میں 1498ء میں ایک پر تگالی جہزران واسکوڈ ہے گاما کی سربراہی میں افریقہ کے جنوب سے نیا سمندری راستہ در یافت کیا گیا اور وہال ہے وہ ہوتے ہوئے جو ہونی ایشیا کے جنوب بیں کاں کٹ کے مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ پرتگیزوں نے کالی کٹ میں اپنی تجارتی کوٹھیاں بنائیں۔ پُرتگیزوں کے بعد یورپ کے ایک اور ملک ہالینڈ کے لوگ جنہیں وہند ہز کہا جاتا ہے' جنو نی ایث میں آئے اور پرتگیز ول کوشکست دے کرین پڑ قائم کرلیا۔وہند ہزوب کے بعدانگریزوں نے بھی جنوبی ایشیا کارخ کیا۔

1600ء میں انگزیز جنوبی ایشیر میں آئے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں سورت انگریزی تجارت کا صدر مقام بن گی۔ انگریز بہت چا اک تھے۔ وہ آہت آہت ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیوں میں اضافہ کرتے ہلے گئے۔ یورپ کی دوسری تجارتی کمپنیوں بھی جنوبی ایشیا میں کام کر رہی تھیں۔ چنا نچے ان تجارتی کمپنیوں میں لڑائی جھٹڑ ۔ شروع ہوگئے۔ انگریزوں نے کئی ٹرائی جھٹروں کے بعد جنوبی ایشیا میں ان تنجارتی کمپنیوں کی حافت کو بالکل ختم کردیا۔

### بيرنى اقتذار كےخلاف مزاحمت

اورنگ زیب کی وفت کے بعد اکثر صوب خود میتی رہوگئے۔ 1756 ہتک علی وردی خال بنگاں کا حکمران رہا۔
اس کی وفت پراس کا نواسہ سرائی لدولہ بخت پر جینے اس بنگال میں ہندووں کا زورتھ ۔ وہ جا ہتے تھے کہ مسلم نوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے ۔ اس مقصد کے میے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ گھ جوڑ کیا۔ انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کی غدار کی فورآ کیا۔ انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کی غدار کی اور آپس کی دشمنی سے خوب ف کدہ انھایا ۔ لیکن اس بر ہے وقت میں چندا چھے وگ موجود تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہود کی اور ٹیپو کے انگریزوں کے میں تک قربان کر دیں۔ ان میں نواب سرائ الد ولد معطان حمیدرعلی اور ٹیپو سلطان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

سرامج الدّ ولها ورمير قاسم

نوب سرائج الد ولد کے تخت نشین ہوتے ہی پور بی قومول نے بنگال میں قعد بندیاں شروع کریں۔فرانسیسبوں نے واب کے کہنے پریہ قعد بندیاں شروع کریں۔فرانسیسبوں نے قاب کے کہنے پریہ قعد بندیاں ختم کر دیں بیکن انگریزوں نے تھم ماننے سے انکار کر دیا۔ سرائی الد ولہ نے انگریزوں کی طاقت کو کچینے کے لیے فیکٹری قاسم بازار پر قبضنہ کریں۔ کلکتہ بھی فتح ہوگیا اور انگریزوں نے فیکٹری قاسم بازار پر قبضنہ کریں۔ کلکتہ بھی فتح ہوگیا اور انگریزوں نے ایک جزیرہ میں بناہ بی۔ جب اس و قعہ کی خبر مدراس بینچی تو کلائیو رابرے اور واٹسن فوج لے کر کلکتہ کی طرف بڑھے۔کلکتہ میں نو ب



نواب سراح لدوله

فوج کا سپہ سال رہا تک چندانگریزوں ہے ل گیا اور جھوٹ موٹ کی لڑائی کے بعد کلکتہ ان کے بیر وکر دیا۔ 1757ء میں پلای کے مقام پر نواب سرائی الدویہ اور انگریزوں کے درمیان گھسان کی ٹرائی ہوئی ۔ عین لڑائی کے وقت فوج کے سپہ سامہ میر جعفر نے نداری کی اور لڑائی سے الگ ہوگی۔ اس غد ری کے نتیج میں نواب سرائی الدویہ شہید ہوگئے وراس کی جگہ میر جعفر کو بنگال کا نواب بنادیا گیا۔ میر جعفر صرف ایک کھی تیلی فواب تھا۔ میر جعفر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت سے فائد سے بہنچ ہے۔ کمپنی کے اہلی کا روں پر رشوت کی بارش کر دی۔ انگریزوں کے نت نے مطابوں سے میر جعفر کا خزانہ خالی ہوگیا۔ بہب وہ مزیدر شوت نہ دے سکا تو انگریزوں نے اس کی جگہ اس کے دارہ دمیر قاسم کو 1760ء میں بنگال کا نواب بنادیا۔ میر قاسم کو 1760ء میں بنگال کا نواب بنادیا۔ میر قاسم کو 1760ء میں بنگال کا نواب بنادیا۔ میر قاسم میر قاسم ایک بائی تھی عالم تھا لیکن پانچ کے میں وہ بھی ایک کھی تھی عالم تھا لیکن پانچ کے میر قاسم ایک بائی تھی عالم تھا لیکن پانچ کے میر قاسم ایک بائی تھی عالم تھا لیکن پانچ کے میں وہ بھی ایک کھی تھی عالم تھا لیکن پانچ کے میر قاسم ایک بائی تھی عالم تھا لیکن پانچ کھی میں وہ بھی ایک کھی تھی عالم تھا لیکن پانچ کے میں دو میں وہ بھی ایک کھی تھی عالم تھا لیکن پانچ کھی دیر قاسم ایک بائیسان کی جانگ کھی تھی عالم تھا لیکن پانچ کے میں دو میر تا میں وہ بھی ایک کھی تھی عالم تھا لیکن پانچ کھی دیر قاسم ایک بائی تھی عالم تھا لیکن پانچ کے میں دو میں دو میں دو میں دو میں ایک کھی تا کیا گھی تھی دو میں دو میں دو میں دو میں ایک کھی تھی دو میں دو

سال تک نواب رہنے کے بعد وہ انگریزوں کا سخت دہمن بن گیا۔ وہ اپنے آپ کو انگریزوں کی گرفت ہے آزاد کرانہ چاہتا تھا۔ میر تا سم نے اور ھے کے واب شجائے اللہ ویداور مغل شہنشہ شاہ شاہ شانی کو اپنے ساتھ مدالیا اور 1764ء میں بکسر کے مقام پر انگریزوں کے خداف لڑائی بڑی گرکامی بی حاصل نہ ہوئی۔ بکسر کی لڑائی پلاک کی بڑائی ہے زیادہ فوٹریزاور فیصلہ کن تھی۔ میر قاسم کے متعمل کی گھڑ انگریزوں کے مقصل کی کھڑ انگریزوں کے مقصل کے کھڑ ہوئے گئی انگریزوں کے مقصل کے کہ ان کا کیا بھوا۔ نواب شجائے اللہ وید بھا گ کراودھ چلا گیا۔ شاہ سان کو گھڑ ہوئی انگریزوں کے رحم وکرم پر تھا۔ میرجعفر کودوبارہ کھ تینی نواب بنادیا گیا۔ بنگال ، بہرادراڑ بسد پر انگریزوں کا مکس قبضہ ہوگیں۔

### حيدرعلى اورثيبيو سلطان

بنگال بہاراوراُڑیہ پر قابض ہوجائے بعد کمپنی نے جنوبی ایشیا پر حکمرانی کے نواب دیکھنا شروع کروہے۔ اس وقت جنوبی ہند میں تین بڑی طاقتیں تھیں مربٹے حبیر بھی اور نظام حبیر رآ ہو۔ان میں حبیر علی اوران کے بہادر بیٹے ٹمپو سلطان نے انگریزوں کی پوری طرح می طفت کی اوراگر نظام اور مربٹے بھی انگریزوں کے خلاف متحد ہوجائے ' تو انگریزیقین فکست کھاجاتے اور جنوبی ایشیا پر بھی قبضہ ند کر سکتے۔





حید طلی ، وکن کے ایک قریش خاندان میں 1727 ، میں پیدا ہوا۔ اس کے والد میسور کی ہندوریاست میں ایک فوجی ملازم تھے۔ حید رطلی نے بھی ملازمت اختیا رکر ں اور اپنی قابلیت اور محنت سے ترقی کرتے ہوئے فوجی کا سیسا مار بن گیا۔ 1763 ، میں میسور کے راجہ کا انتقال ہوگیا۔ نیار جہ ناائل تھا اور اس کا وزیر تندراج اس ہے بھی تکما ثابت ہوا۔ اس لیے ریاست کے انتظامی مور حید رعلی کوٹل گئے۔ اس نے 1766 ، میں راجہ کو معز ول کرے خود محکومت سنجال لی۔

### میسور کی پہلی لڑائی

میسور کے نئے حکمران سمطان حیدر ملی کی ترقی انگریزوں نظام اور مرہ ہوں کوایک کھے نہ بھاتی تھی۔ حیدر بھی بھی ، گریزوں کا سخت وشمن تھا اور انہیں جنوبی ایٹیا سے نکال وینا چاہتا تھا۔ حیدر تھی نے تدہر سے کام لے کرنظام ور مرہ ہوں کو اپنے ساتھ مدا سیا۔ تنیوں نے ٹل کر انگریزوں پر حملہ کیا۔ اس طرح 1767ء میں میسور کی پہلی لڑائی کا تنیاز ہوا۔ حیدر تھی اور انظام کو کرنل سمتھ نے دوم عرکوں میں شکست وی۔ نظام نے انگریزوں سے معاہدہ کر لیا اور لڑائی سے ملیحدہ ہو گیا۔ تاہم حیدر ملی نے لڑائی جاری رکھی اور کرنا تک کو فتح کرتا ہوا مدراس جا پہنچ ۔ سیکن جدد بی انگریزوں اور سلطان میں ایک دفاتی معاہدہ ہو گیا۔ حیدر ملی نے لڑائی جاری رکھی اور کرنا تک کو فتح کرتا ہوا مدراس جا پہنچ ۔ سیکن جدد بی انگریزوں اور سلطان میں ایک دفاتی معاہدہ ہو گیا۔ حیدر ملی نے لڑائی جاری رکھی نے انگریزوں سے اس لیے ساتھ کی کدم سے اس کے خلاف ہو گئے تھے۔

# میسور کی دوسری لڑائی

انگریزوں نے دفاعی معاہدہ کی قطعا پر داہ نہ کرتے ہوئے مرہوں کے خواف حدید ملی کی کوئی مدونہ کی ۔ اہند حدید رعی نے کے اور متحدہ محافہ بنایا۔ حدید رعی نظام ور مرہوں نے س کر انگریز ں کے خواف اعلان جنگ کر دیا۔ نظام دکن نے پھر غداری کی سیکن سلطان نے حوصلہ نہ بارا اور اس کے بیٹے ٹیپوسلطان نے تجدر کے مقام پر انگریزوں کوشکست دی۔ جنگ جرکتھی کہ حدید رعلی و ممبر 1782ء میں انقال کر گیا۔ ٹیپوسلطان نے باپ کی دفات نے باوجود جنگ جاری رکھی اور کئی ایک علاقے فتح کے ۔ وجود جنگ جاری رکھی اور کئی ایک علاقے فتح کے ۔ 1784ء میں فریقین میں صبح ہوگئی اور ایک و وسرے کے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے گئے۔ ٹیپوسلطان نے س لیصلے کی کہ اس کی دیاست طویل جنگ کا بوجھ اٹھ نے کے قابل نہیں۔

### میسور کی تیسری لڑائی

انگریز ٹیموسطان کواپنے اقتدار کی راہ میں بہت بڑی رکا وے سجھتے تھے۔انہوں نے مرہموں اور نظام وکن کواپنے ساتھ ملالیا۔ادھر ٹیموسلط ن نے ترکی اور فرانس کو مدو کے لیے کھوالیکن وہ اپنے معامد ت میں الجھے ہوئے تھے اس لیے مدد رکر سکے۔ آخر انگریز وں اور مرہموں نے 1790ء میں میسور پر حملہ کر دیا۔ ٹیموسلط ن نے ایک سال تک بہا در کی سے مقابلہ کیالیکن وشمن طاقت میں بہت زیادہ تھا۔انگریز وں کی متحدہ فوج نے بنگلور پر قبضہ کر کے سلطان کے پایے تخت سرائگا پٹم کا عاصرہ کر دیا۔ سلطان نے مجبور ہوکر 1792ء میں صلح کر لی۔میسور ریاست کا آ دھا حصہ چھن لیا گیا اور سلطان کے دو بیٹے عاصرہ کر دیا۔سلطان کے اور سلطان کے دو بیٹے

بطور مرغمال انگریزول کے حوالے ہوئے۔

# میسور کی چوتھی لڑائی

گورز جنزل ویزی میپوسلطان کو تگریزی اقتدار کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ 1799 ، میں انگریزوں نے نظام کی فوج کوس تھ ملہ کرمیسور پرحملہ کر دیا۔ ٹیپوسلطان نے زبروست مقابلہ کیا اور دوران جنگ سرنگا پٹم قسع کے درواز ب پرشہید ہوا۔ وہ آئ تک تاریخ میں سلطان شہید کے نام سے یہ کیاجا تا ہے۔ سلطان کا تول تھا کہ: "شیری ایک دن کی زندگ گیدڑکی سوسالدزندگی سے بہتر ہے۔"

یہ حقیقت ہے کہ انگریزوں نے میسور کی اسادی ریاست کا خاتمہ مربھوں اور نظام کی مدد ہے گیا۔ اگر میہ غدار انگریزوں کا ساتھ نددیتے تو جنو بی ایشیا ہے انگریزوں کی حافت کا خاتمہ ہوجا تا۔ بٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں ک طاقت میں روز بروزا ضافہ ہوتا چیا گیا۔ کیئن اس مجاہد نے آنے والی نسول کوایک ایساسبق دید جس کی روشنی میں وہ غلا می کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔

### 1857ء کی جنگ آزادی

انگریز جنوبی ایشیایی ، جروں کی حیثیت ہے آئے تھے کیکن اپنی چا اکی اوراہل ہندی کمزور یوں سے فاکدہ اٹھ کر اس کے ، مک بن گئے۔ مُغلبہ سلطنت روز بروز اس کے ، مل بن گئے۔ مُغلبہ سلطنت روز بروز کمزور ہور ہی تھی اورائگریز بردی تیزی کے ساتھ جنوبی ایشی پر چھار ہے تھے۔ سوسال کے عرصہ میں وہ تا جروں سے حکمران بن گئے۔ انہوں نے مسلم نوں پرظلم اور بختیاں شروئ کر دیں۔ ملک میں سے چینی بڑھ گئی اورلوگ انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میدان میں کیل آئے اورائگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا اعلان کردیا۔

#### اسياب

اس جنگ آزادی کے کئی اسب سے انگریزوں کی حکومت میں وگوں کے لیے روزگار کے مواقع بہت کم ہو گئے۔ برط نیے کے سینے مشینی مال کی وجہ سے ہندوستان کی صنعت کو بہت نقصان پہنچا۔ بور پی رہن مہن کے طریقے لوگوں کو پہند نہ تھے کیونکہ ان کی پرانی روایات ان نئے طریقوں سے باکل مختلف تھیں۔ انگریزوں نے بہت سے علاقوں اور ریاستوں پڑی نہ کسی بہانے قبضہ کررہے۔ جس سے دومری ریاستوں کے لوگ ان کے خلاف ہوگئے کہ ان کی ریاستوں پر بھی انگریز بھی نہ بھی اور کسی نہ کسی بہانے قبضہ کرلیس گے۔عیسائی پادریوں نے مقامی لوگوں کوزبردی عیسائی بنانا شروع کردیا۔ جوں جوں وفت گزرتا گیاانگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے نہ بھی معاملات میں زیادہ دخل دینا شروع کردیا۔ فور کی وجہ

فوری وجہ بیتھی کہ ملکی سپاہیوں کو جوکارتوس دیے جاتے تھے ان میں سوراورگائے کی چربی استعال کی جاتی تھی۔ ملکی سپاہیوں نے جب اعتراض کیا توانگریز افسروں نے اس اعتراض کو حقارت سے ٹھکرادیا۔ 9 مئی 1857ء کو میرٹھ چھاؤنی میں پچاس دی سپاہیوں نے بیکارتوس استعال کرنے سے انکار کر دیا۔ انگریز افسروں نے انہیں سزادی اور قید کر دیا۔ انگر ورز میرٹھ چھاؤنی کے سپاہیوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیا راٹھ لیے اور اس طرح جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ جنگ آزادی میں کھیل گئی۔ جھائی کی رائی 'نانا صاحب' جزل بحنت خال اور دوسر سے میرٹھ سے نکل کر جنوبی ایشیا کے اکثر علاقوں میں پھیل گئی۔ جھائی کی رائی 'نانا صاحب' جزل بحنت خال اور دوسر سے سور ماؤں نے اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لیکن بوشمتی سے ان میں اتحاد اور نظم وضبط نہ تھا اس لیے انگریزوں کے مقابلے میں ناکام رہے۔



اگرچہ اس جگب آزادی پی مسلمان اور ہندودونوں برابر کے شریک عظے لیکن انگریزوں نے جنگ کے بعد مسلمانوں کو جنگ کے بعد مسلمانوں کو جنگ کا ذمہ وار تھ ہرایا۔ ہزاروں مسلمانوں کو گوئی سے اڑا دیا گیا۔ ان کی جائیداویں ضبط کرلی گئیں۔ انہیں ملازمت سے برطرف کردیا گیا۔ آخری مسلمان بادشاہ بہاور شاہ ظفر کوقیدی بنا کرر نگون بھج دیا گیا۔ جنگ آزادی کے بعد حکومت برطانیہ کواحساس ہوا کہ مینی کی حکومت ظالم اور نااہل ہے اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ظالم اور نااہل ہے اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی

کہ جی میں موسف کا مروزہ ہیں ہے ہیں۔ اس میں کہ میں کہ میں کہ اور اور است تاج برطانیہ کے ماتحت کردیا گیا۔



حکومت برطانیے نے لوگوں سے نہ ہی رواداری کا وعدہ کیااور انہیں سرکاری ملازمتیں بھی دینے کا اقرار ہوا۔ آئینی



بهادرشاه ظفر

ڈھانچہ قائم کرنے کے لیے کئی قانون پاس ہوئے۔ انگریزوں کے زمانہ میں مغربی تعلیم اور سائنسی علوم کو بڑی ترقی ملی۔ جنوبی ایشیا میں اکثر مقامات پر تعلیمی ادارے کھولے گئے۔ جس سے لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آئی۔ لیکن نے نے خیالات بڑے بڑے میں اور سے محدودرہے۔

سے بات زہن نشین رہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کے ساتھ زیادہ اچھاسلوک کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے رقی کر لی توبیقوم دوبارہ بربر افتد ارآنے کی کوشش کرے گی۔ چنانچے تجارت ، تعلیم اور دوسرے معاملات میں مسلمانوں کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی کیکن ان سازشوں کے باوجود مسلمانوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور آہت ہا جہتہ اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ اس ضمن میں سرسید احمد خال 'جسٹس امیر کلی 'سرآ فا خال 'وقار الملک 'مولانا محمد علی جو ہر' حسن علی آفندی ،علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے بہتری کے لیے بہتری کے لیے بہتری کے لیے بہتری کے ایک بہتری کے لیے بہتری کے ایک بہتری کے لیے بہتری کے ایک مولانا تاکہ جو بر' حسن علی آفندی ،علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے بہتری کے ایک بہتری کے لیے بہتری کے ایک بہتری کے لیے بہتری کے ایک بہتری کے لیے بہت کام کیا تاکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ایک بار پھر آزاد قو موں کی طرح زندگی گزار کیں۔



علامهاقبال



مرسيدا حرفان



قائداعظم محمطي جناع

مشق

#### (الف) مندرجہ ڈیل سوالات کے جوابات دیجیے۔

1- جنگ پلای میں نواب سراج الدول کی شکست کے اسباب لکھیے۔

2- جنگ بكسركيانتائج نظر؟

3- ميسور كي چوتى لاائى كنائج بيان يجيئ

4- 1857 م كرجك آزادى كاسباب كياته؟

5- 1857ء کی جگب آزادی کے کیا تائج نظے؟

6- مندرجرذيل رفضرنوك كهي-

(i) ايست انديا كميني

(ii) مسلمان اورانگریزی تعلیم

#### (ب) عالى جلبول كوير يجيئ

(i) واسكود عكاما \_\_\_\_\_ مين كالى كث كى بندرگاه يرتنكرا نداز موا-

(ii) ئىپوسلطان \_\_\_\_\_ىشىرىوئے-

(iii) بائ کارائی سے است فعداری کی۔

(iv) جزل بخت فال نے۔۔۔۔۔ میں صدلیا۔

(V) جنگ آزادی \_\_\_\_ کمقام سے شرع ہوئی۔

### سرگرمیاں

1- جوبی ایشیا کاخا کہ بنایئے اور اس میں ان مقامات کوظاہر سیجئے جہاں انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان جنگیں ہوئی تھیں۔

2- ان عظیم رہنماؤں کی تصاور جمع سیجئے جنھوں نے حصول پاکستان کے لیے جدو جہد کی ادرانہیں اپنے البم میں لگائے۔



### قوى رّانه

پاک سر این شاد یاد کیشور مسین شادیاد گونشان مرزین شادیاد مرزین کا نظام فین شادیاد کونشان مرزین کا نظام فوجت اختیت عوام قوم، ملک، شلطنت پائنده باد شادیاد منزل فراد شادیاد منزل فراد کرد برجم برتاره و بلال رجبر ترقی و کمال برجم برتاره و بلال رجبر ترقی و کمال برجم برتاره و بلال رجبر ترقی و کمال مراد استقبال مراد المحدول مراد استقبال مراد استقبا

